# بيت الاحزال

مصنف

محدث اكبرشيخ عباس في (صاحب مفاتيح البخان)

بالقابل برااماً باره كهارا دركراچي فون:۲۳۳۳-۵۵

E-mail: hassanalibookdepot@yahoo.com

# یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مورد کے ایک مقیم هیں۔ مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بين

كتاب بيت الاحزان تاليف شيخ عباس في من ترجمه محمد حسن جعفرى تشجيع سيد فيضياب على منابع

# فهرست اس.

| مصحف فأظمة                                       | رض ناشر ۹                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| بهشت میں مقام زہراً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۹                 | قدمهاا                                       |
| فاطمهٌ گَ نَفتُكُو نِشاط بِغِيرٌ كا ذريعة تقى ۴٠ | عدث في أيك نظر مين ١٣                        |
| زہراً کی فاقہ کشی اور دعائے پیغیبر ۔۔۔۔۔اہم      | اليفات محدث في 1۵                            |
| شوہر کا لحاظ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳۲                      | رض مؤلف کا                                   |
| تفتيم كار ۳۳                                     | <b>حصه</b> او ل                              |
| فرشتے اور خدمت زہراً ۳۳                          | تضرت زهراً کی ولادت باسعادت ۱۸               |
| بغیبراکرم خودانی بنی کی مددکرتے ہیں ۔۔۔ ۲۴       | نضرت خدیجة کی زبانی اس شب کی روداد۲۱         |
| غذائے زہراً کی برکت ۔۔۔۔۔۔۵                      | نول مؤلف ۲۲                                  |
| عبادت زبراً ٢٦                                   | لا دت حضرت زهراً ۲۳                          |
| کنیز کا مطالبه                                   | نرح اسائے فاطمۂ                              |
| حضرت زبراً کی کنیز کا تکلم باقر آن ۵۰            | ثوہر سے ہمدردی کا نمونہ ۲۹                   |
| حضرت زهراً اوران كشيعول كامقام ۵۳                | حضرت زهراً کی اولاد پرشفقت کانمونه <b>۳۰</b> |
| حضرت سِلمانٌ کے سوال کا جواب۔۔۔۔ ۵۵              | بن عُنگین شاعر کا واقعه m                    |
| زمد فاطمة کی ایک جھلک ۵۶                         | حصه دوم                                      |
| يغيمبرً اور بنت پغيمبرٌ كا زېد ۵۹                | حضرت زہراً کے فضائل۔۔۔۔۔۔۔ ۳۴                |
| سيدةً اورنوشته ليغمبر كا احترام ٧٠               | محبت برائے خدا ۳۵                            |
|                                                  |                                              |

| 24                                             |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| علَىٰ اور بن ہاشم کی سقیفہ سے لاتعلقی ۔۔۔ ۸۵ 🕌 | مصائب زہرا کی پیش گوئی ۔۔۔۔۔۔۔ا           |
| گفتار علی ۸۶                                   | حضرت زہراً کا عقد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ابوسفیان کی پیشکش کو محکرانا۔۔۔۔۔۔۔۸۲          | سيدهٔ کاحق مهر                            |
| مشورهٔ ابلیس ۸۸                                | سيدة كا جهيز                              |
| ابوذ ویب مذلی کی عجیب روایت ۸۹                 | سیدهٔ کی زخصتی اور ولیمهٔ عروی ۲۶         |
| شعراء کی طرف سے سقیفہ کی مذمت۹۱                | رخصتی ۔۔۔۔۔۔ ۲۹                           |
| علیٰ کی طرف سے انصار کا دفاع ۔۔۔۔۔ ۹۹          | پیغمبرا کرم کی آمداورز وجین کومبارکباد ۲۹ |
| ام ایمن کے اشعار ۔۔۔۔۔۔۔ اوا                   | پیغمبراکرم کی سیدهٔ کو چندنفیحتیں۔۔۔۔۔ ۷۲ |
| حفرت ابوبکر کا اسامہ کے نام خط                 | پغیبرا کڑم کی حضرت علیٰ کونفیحت ۔۔۔ ۲۳    |
| اور اس کا جواب                                 | كنير كا تقاضا اور شبيح كى تعليم ٢٣        |
| واقعات سقيفه کي مزيد تحقيق ١٠٥                 | حصه سوم                                   |
| اکثریت پنجبر کے جنازے میں                      | روداد سقیفه بعد رحلت پنیمبر ۷۵            |
| شریک نه همی۱۰۵                                 | اجتاع انصار ۵۵                            |
| سقیفه– براء بن عازب صحابی بیغمبر               | شیخین کی سقیفه آید اور                    |
| کی نظر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | حضرت ابوبكر كي تقرير ٢٦                   |
| بيعت بني ہاشم                                  | چند دیگر افراد کی گفتگو ۔۔۔۔۔۔۸۷          |
| خانهٔ علیّ و بتولٌ پر یلغار ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۰        | بیعت ابوبکر ۔۔۔۔۔۔ ۸۰                     |
| بیعت علیؓ اور علمائے اہلسنت ۔۔۔۔۔۔ ۱۱۲         | سعدکی تندوتیر گفتگواور بیعت سےانکار ۸۱    |
| بیعت این قتیبه دینوری کی نظر میں ۔۔۔۔ ۱۱۲      | ا نسانه طرازی۸۳                           |
| انصار سے نصرت طلبی ۔۔۔۔۔۔ ۱۱۴                  | سقیفہ کے متعلق ابن ابی الحدید کی          |
| ابوبكر كى سيدة ہے گفتگو ۔۔۔۔۔۔۔ ١١٧            | ایک اور روایت ۸۳                          |
| ابن عبدر به اندلسي كا قول ۱۱۹                  | کچھ حوادث اور سقیفہ کےعواقب ۸۵            |
|                                                |                                           |

| fá -                                                    |
|---------------------------------------------------------|
| وصیت تیغیبر کی یاد دہانی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۳                   |
| بھائی سے ملاقات ۱۵۳                                     |
| حضرت ابوبكر كاپيغام اور                                 |
| حفزت علیؓ کا جواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| خانهٔ بتول شعلوں کی لپیٹ میں ۔۔۔۔۔۱۵۶                   |
| بددعا کا فیصله۱۲۰                                       |
| واقعهٔ بیعت این انی الحدید کی زبانی ۱۹۲                 |
| سیدہ درود بوار کے درمیان ۔۔۔۔۔۔۔۱۶۴۰                    |
| قُنفُذ کی قدردانی ۔۔۔۔۔۔۱۶۷                             |
| امام حسن کی مغیرہ بن شعبہ سے نفتگو ۱۶۷                  |
| حضرت علیؓ کے لئے سیدہ کی حمایت۱۲۸                       |
| بیعت ہے انکار ۔۔۔۔۔۔۔۱۷۱                                |
| اقرار جرم                                               |
| داستان مظلومیت بزبان زبراً۵۵                            |
| شب معران مظلومیت سیدهٔ کی پیشگونی۲ کا                   |
| زمراً کواذیت نینے والوں پر کیساعذاب ہوگا؟ ۲ کا          |
| قيامت مين على كاخزانه 221                               |
| قول نَظَام ٨١١                                          |
|                                                         |
| پیغیبراگرم نے خون''ئیبار'' کو                           |
| پغیبرا کرم نے خون' نُبار'' کو<br>مباح کیوں کیا تھا؟ ۱۵۸ |
|                                                         |
| مباح کیوں کیا تھا؟ ۔۔۔۔۔۔ ۸۷ا                           |

| مشہور مورخ مسعودی کی گفتگو ۔۔۔۔۔۔ ۱۲۰           |
|-------------------------------------------------|
| چند شیعه علماء کی گفتگو ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۱             |
| سید ابن طاؤس کی گفتگو ۱۲۲                       |
| ا یک عجیب داستان                                |
| خطبهٔ شقشقیة                                    |
| خلافت كاحقیقی آ مکینه۱۲۶                        |
| علامہ ابن الی الحدید کے استاد کی                |
| خوبصورت گفتگوا۱۳۱                               |
| ابن عبات کے سامنے ورد ول کا ظہار اس             |
| باره افراد کی حضرت ابوبکریر تقید واحتجاج۲۳۶     |
| حضرت علی ہے مشاورت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| چوتھے دن کی کشکش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| سلمانً کی گفتگواور بلز بازی ۱۴۴                 |
| اميرالمؤمنين كا خطبه طالوتيه اسما               |
| <br>دوستول کاامتحان اوران کی عدم توجهی ۱۳۲۴     |
| مهاجرين وانصار سے نصرت طلبی اور                 |
| معاویه کی طعنه زنی ۱۴۵                          |
| ما لک بن نویره کی تنقید۱۳۶                      |
| ما لك بن نويره كا انجام                         |
| علی کی زبانی ما لک کا مرثیه ۱۳۹                 |
| ا بوقنادہ کی ناراضگی اور شخین کے نظریات ۔۔۔ ۱۵۰ |
| تر آن کی جمع و ترتیب ۱۵۱                        |

| ·                                       |
|-----------------------------------------|
| امام باقر وامام صادق کا دکھ ۔۔۔۔۔۔ ۱۸۱  |
| بشّار مکاری کی داستان۱۸۲                |
| مصائب كربلات موازنه مستسب               |
| مظلومیت علی۱۸۲                          |
| تاريخ اسلام كالبيلامظلوم ١٨٧            |
| سوگ زہراً کے متعلق چند اشعار1۸۸         |
| واقعه بیعت مسعودی کی زبانی ۱۹۰          |
| حفرت علیٰ نے جنگ نہ کر کے               |
| پانچ انبیاء کی پیروی کی ۔۔۔۔۔۔ ۱۹۱      |
| دومعجزات ۱۹۴۳                           |
| قضيَّهُ فَدَك ١٩٦                       |
| مطالبه فدک اور گواہی ۱۹۲                |
| حضرت علیٰ کا استدلال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۱۹۸       |
| قتل علیٰ کا منصوبہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۲۰۱          |
| ابن الى الحديد كے استاد كا جواب ٢٠٨٠    |
| حضرت علی کاتحریری خط                    |
| حضرت ابوبكر كي پريشاني ۲۰۹              |
| حضرت عمر کی طرف سے اظہار ملامت ۲۱۰      |
| کامیابی کے تین عناصر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| خطبهٔ زهراً پرایک نظر                   |
| حضرت سيدة كا خطبه                       |
| حاضرین کا گریه                          |

| (f)                                         |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| متورات کے ذریعے سے بیغام رسانی ۴۷۷          | 'لاوار ثی'' حدیث کے متعلق جاحظ کی                 |
| ام المؤمنين ہے گفتگو۔۔۔۔۔ ۲۷۷               | عِلْهُ كُن تُفتُكُو ٢٣٣                           |
| سيدةً كى اميرالمؤمنين كو وصيتين ٢٧٨         | يك انهم سوال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| عباسٌ كامشوره ٢٨١                           | تواب بزبان جاحظتواب بزبان جاحظ                    |
| سیدهٔ کی شهادت اور تدفین ۲۸۳                | و! آپ اپنے دام میں صاد آگیا۲۴۷                    |
| لحظهُ شهادت ۲۸۳                             | تاریخ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہی ۲۴۸               |
| اساء بنت عميسٌ کي روايت                     | علیّ اور ام ایمنّ کی گواہی۔۔۔۔۔۲۴۹                |
| یتیم بچے مال کے جنازے پر ۔۔۔۔۔ ۲۸۵          | سند فدک کے مکڑے ہونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۱                |
| حضرت علیّ کواطلاع ۔۔۔۔۔۔۔۲۸۲                | رسول خدًّا كا طرزعمل                              |
| علیٰ جنازهٔ سیدهٔ پر ۔۔۔۔۔۔                 | سید جزوعی کے اشعار ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۵                    |
| سیدهٔ کا تحریری وصیت نامه ۲۸۵               | حصه چهارم                                         |
| مسلمانوں پرسیدہ کی موت کا اثر ۲۸۸           | فرقت نی پر بی بی کاغم واندوه۲۵۸                   |
| غسل وكفن اورنماز جنازه۲۸۹                   | بابا کی قبر پر گریه و بکا ۔۔۔۔۔۔۔۔۳۵۹             |
| یچ مال کا آخری دیدار کرتے ہیں۔۔۔۔ ۲۹۰       | گریئه زهراً اورانل مدینه کی جفا۲۶۱                |
| سيدة كاكفن                                  | بی بی <sup>*</sup> کے جگر سوز اشعار               |
| نماز جنازه اور تدفین                        | <br>سیدهٔ اور اذان بلال ٔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۵            |
| فن زہرا کے بعد علی کارسول خداً پرسلام ۲۹۲   | سیدهٔ شهدائے احد کی قبور پر ۲۲۵                   |
| قبرسیدهٔ برحضرت علی کی ایک اورٌ نفتگو ۲۹۴   | جناب سیدهٔ کی دعااوران کی دصیت ۲۶۶                |
| ا نا کام جنتجو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | آخری ایام                                         |
| شیخین کے سامنے حضرت علیٰ کی وضاحت ۲۹۷       | حضرت زهراً کی عمراوران کی گفتگو۲۲۹                |
| قاضی ابو بکر کے اشعار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳۰۰      | حضرت سیدہ کی شیخین سے گفتگو۔۔۔۔۔۲۲۹               |
| سیدهٔ کے اوقاف وصدقات ۲۰۰۱                  | تابوت بنانے کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| پنیمبراکرم کے بعد سیدہ کتنے دن زندہ رہیں۳۰۲ | مستورات مدينه كي عيانت اورسيدة كا خطبه - ٢٧٢      |
|                                             |                                                   |

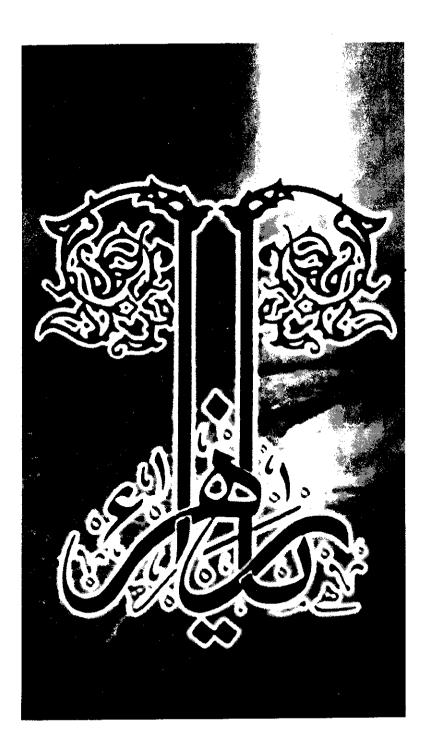

#### بسعرالله الرحمن الرحيس

# عرض ناشر

مادرال را اسوهٔ کامل بتول مررع تشنیم را عاصل بتول علامهاقبال علامهاقبال الم

حفرت رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم كى مشهور حديث ہے "فَاطِمَةُ بَضُعَةً مِنْتِيْ" فاطمة ميرا مُكرا ہے۔

حضرت فاطمه سلام الله علیها کو اسلامی شخصیات میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ آپ جان رسالت، محور تطبیر اور شریک مبابلہ ہیں۔ آپ کی عظمت وعصمت کی گواہی قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے۔

حضرت فاطمه سلام الله علیها کی ذات والاصفات پر علیائے اسلام نے ہر دور میں کتابیں تالیف کی جیں۔ یقیناً الله تعالی ان تمام علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیب مولفین میں محدث اکبر شخ عباس فی جمی شامل ہیں آپ نے حضرت فاطمہ سلام الله علیها کی شخصیت اور بالخصوص ان کے مصائب پرایک کتاب تالیف کی جس کا نام انہوں نے "بیت الاحزان" رکھا۔

یے کتاب حضرت سیدۃ کی زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ تو ہرگز نہیں کرتی گر اس کے باوجود نہایت عمدہ واعلی کتاب ہے۔ ہم اس عظیم المرتبت کتاب کا ترجمہ اس نام سے اپنے قار کمین کے حضور چیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ بیہ کتاب قار کمین کو متاثر کرے گی۔

اس كتاب كے ترجے كے لئے ہم محترم جناب محد حسن جعفرى صاحب دامت توفيقاته كے بے حدممنون ہيں اور خدا وند تعالىٰ ہے اس خدمت كى قبوليت كى درخواست كرتے ہيں۔
ہم حضرت سيدہ سلام القد عليبا اور ان كے والدمحترم سيد الانبياء اور ان كے شوہر نامدار سيد الاوصياء اور ان كے موج المبحرين يلتقيان كے دونوں موتوں كى نگاہ شفقت كے طلب گار اور فرزند زہر آ حضرت يقيد انتد عجل التدفيحہ الشريف كى نظر عنابت كے خواستگار ہیں۔

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب.

# مقدمه آیت الله ناصرمکارم شیرازی منظله بسمراللهالوحمان الوحیمر

علمائے اسلام میں ہمیں ایی بہت می شخصیات دکھائی ویق میں جنہوں نے اپنے پر برکت آثار سے ایک جہان کو متاثر کیا ہے اور لوگ ان کے آثار باقیہ سے مستفید ہورہے ہیں۔ یہ معنوی برکات ان بزرگوار افراد کے اخلاص کی دلیل ہیں۔

ایسے ہی بزرگ افراد میں عالم بزرگوار شخ عباس فتی قدس سرہ کا نام لیا جاسکتا ہے کہ ہم سب ان کے آثار باقیہ سے واقف ہیں۔

آپ جہاں علم حدیث کی باریکیوں سے کمل آگاہ تھے وہاں آپ مملکت قلم کے بھی مربراہ تھے۔ ان کے دل میں اخلاص اور اہل بیت کاعشق کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو قبولیت عامہ کی سند عطا فرمائی ۔ آج تمام عام وخاص ان کی کتابوں سے یکسال طور پرمستفید ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لئے دعا گورہتے ہیں۔

آپ کی جملہ تالیفات ولایت اہل بیت اور احیاۓ نام وتاری وسیت وسیت آل محمد الیفات ولایت اہل بیت اور احیاۓ نام وتاری وسیت آل محمد بین اور آپ کی تمام تالیفات سے عشق آل محمد جھلکتا ہوا دکھائی ویتا ہے۔ آپ کی عظیم المرتبت کتابوں میں ایک کتاب ''بیت الاحزان' ہے۔ اس کتاب میں آپ نے حضرت

سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے وہ دکھ درد اور مصائب بیان کئے ہیں جو انہیں اپنے والد ماجدگی وفات کے بعد جھیلنے پڑے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے حضرت سیدہ کے فضائل وکرامات بھی اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں۔

اس کتاب کا فاری ترجمہ دانشمند محترم جناب مستطاب ججۃ الاسلام آقای اشتہاردی (دامت تائیداته) نے کیا ہے محترم مترجم ایک تجربہ کار اہل قلم ہیں انہوں نے اس سے قبل بھی بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں اور تغییر نمونہ میں بھی وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہے ہیں۔ چنانچہ موصوف نے اس کتاب کا فاری میں ترجمہ کیا ہے تاکہ فاری دال طلقے جو کہ عربی سے نابلد ہیں وہ بھی اس کتاب سے یکسال فائدہ حاصل کرسکیں۔

اگرچہ پوری کتاب کا ترجمہ تو نہیں پڑھ سکا مگر مؤلف کتاب کی عظمت سے واقف ہوں اور مترجم کتاب کی وجہ سے میں مطمئن ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجبان آل محمد اسلام کی اس باعظمت خاتون کے مقام وعظمتوں سے آشنائی پیدا کریں گے اور حضرت سیدہ سلام اللّٰہ علیہا کی پیروی کرکے اللّٰہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ والسلام علینا و علی عباداللہ الصالحین۔

ناصر مکارم شیرازی قم \_حوزه علمیه

# محدث فمی ایک نظر میں

ي كتاب مرحوم محقق مخلص ومحدث اكبرين عباس في صاحب مفاتي الجنان كى كتاب بيت الاحزان فى ذكر احوالات سيدة النساء العالمين فاطمة الزهرا سلام الله عليها كا ترجمه ہے۔

یے تناب ۳۲۳اھ میں قطع وزیری میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے مؤلف ایک متبحر عالم ربانی تھے۔ ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں اور ایسا کون سا گھر ہے جس میں ان کی کتاب مفاتیج البخان موجود نہ ہو؟

آپ نے اپنی تمام زندگی علوم اسلامی کی تحقیق وتالیف میں صرف کی اور آپ نے اپنے قلم کو بانیان اسلام اور رہنمایان ملت کے تعارف کے لئے وقف کردیا تھا۔ اس وجہ سے آپ کو محدث اکبراور خاتم المحد ثین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

آپ نے ۱۹۳۲ ھ میں آئکھیں کھولیں یعنی آپ آج سے ٹھیک ایک سوسولہ سال قبل (اور اردو ترجمہ کے لحاظ سے ایک سو اٹھائیس سال قبل) شہر قم میں پیدا ہوئے اور آپ نے پنیسٹھ برس کی عمر میں 201 ھ کو 77 دی المجہ کی نصف شب کے بعد نجف اشرف میں وفات پائی۔ آپ کی قبر مبارک امیر المؤمنین کے مرقد مطبر کے ایوان سوم کے مشرقی طرف واقع ہے۔ آپ کی قبر کے ساتھ ہی آپ کے استاد آیت القد محدث نوری کی قبر ہے۔

آپ نے تمام ابتدائی مقد ماتی علوم قم ہی میں حاصل کئے پھر ۱۳۱۷ء میں مزید دین تعلیم حاصل کرنے کے لئے نجف اشرف چلے گئے۔ جہاں اپنے وقت کے بزرگ اور جید علائے دین سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی شخصیت کی تعمیر میں آیت اللہ محدث رزاحسین نوری اعلی اللہ مقامہ نے اہم ترین کردار ادا کیا۔

شخ عباس فمیؓ اپنا زیادہ وقت محدث نوری کے ہاں بسر کرتے تھے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی کتابوں کی تحقیق کرتے تھے اور ان کی کتابوں کونقل کیا کرتے تھے۔

جوانی میں بی نبوغ وروایت اور مطالعہ کاعشق آپ کے چرہ سے ظاہر ہوتا تھا۔ آپ اپنی جوانی کے ایام میں بی پر بیز گاری میں مشہور و معروف سے قسام ازل نے آپ کی فطرت میں شہوت اور محروف سے قسام ازل نے آپ کی فطرت میں شہوت اور محبت آل محمد کا جو ہر ودیعت کردیا تھا۔ آپ کونشر احکام اور اسلامی حقائق کے بیان کرنے اور انہیں لکھنے کا بے حدشوق تھا اسی لئے آپ مختلف شہروں میں جاتے اور وہاں دروس دیتے اور کتابیں لکھا کرتے تھے۔ آیت اللہ شخ بزرگ تہرانی (صاحب کتاب الذریعہ) اور شخ عباس فمی دونوں بزرگوار نجف اشرف میں ایک بی کمرے میں رہتے تھے۔ چنانچ شخ بزرگ تہرانی ان کے متعلق یوں رقم طراز ہیں:

میں شخ فی سے تین برس قبل نجف اشرف گیا تھا اور ان سے دو برس قبل محدث نوری کے درس سے وابستہ ہوا تھا۔ پھر شخ عباس فی بھی نجف اشرف آ گئے اور میں ان سے اتنا متاثر ہوا کہ تمام علاء کی بہنست مجھے ان سے زیادہ انس ہوگیا۔ ہم ایک عرصہ تک ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر رہے اور میں نے اس تمام عرصہ میں انہیں ایک کامل انسان، دانش مند اور فاضل شخص پایا۔ بلاشبہ آپ شجح معنوں میں پرہیزگار، متواضع، خوش اخلاق، پارسا اورسلیم انتفس شھے۔ معنوں میں برہیزگار، متواضع، خوش اخلاق، پارسا اورسلیم انتفس شھے۔ معروف ہوگئے۔ ایران مراجعت فرمائی اور وہاں اسلامی کتب کی تالیف وتصنیف میں مصروف ہوگئے۔ ایس اور حضرت امام علی مصروف ہوگئے۔ ایس اور حضرت امام علی مصروف ہوگئے۔ ایس ایک میں بیٹھ کرانی تالیفات کو جاری رکھا۔

آپ کو تالیف و تصنیف سے اس قدر شوق تھا کہ دنیا کی کوئی بھی مصروفیت انہیں اس کام سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ جب آپ تیسرا حج کرکے قم آئے تو قم کے علاء نے ان سے درخواست کی کہ وہ حوزہ علمیہ قم کے لئے ہی اپنی خدمات مخصوص کردیں اور حوزہ علمیہ کی سربلندی کے لئے کام کریں تو آپ نے علائے قم کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے اصرار پرقم میں ہی رہائش اختیار کرلی۔

آپ قم میں آیت اللہ عبدالکریم حائری کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قریبی ساتھی تھے۔آپ کو آیت اللہ حائری کے مخلص اور باوفا دوستوں میں شار کیا جاتا تھا۔ <sup>ل</sup>

#### ورژ ۲۔ تالیفات محدث می

خداوندعالم نے محدث فی کو تالیف وتصنیف اور ترجمہ کا خصوصی ملکہ عطافر مایا تھا اور آپ کے متعلق میہ کہنا بالکل درست ہے کہ آپ نے اپن تلم رسا کے ذریعہ سے ایک میراث فرہنگی کی بنیاد قائم کی۔ آپ کی تالیفات کی تعداد تر یسٹھ تک بیان کی جاتی ہے اور واضح رہے کہ ان میں سے کچھ کتابیں کئیجلد وں پرمشتل ہیں۔ ہم یہاں چند کتابوں کاذکرکرتے ہیں:

ا الانوار الهبه المستح البيان المستح البيان المستح البيان المستح المستح

٤ كل البصر ٨ تحفة الاحباب

9\_ فوائدالرضوبي ١٠ ذخيرة أنعقى

۱۱ ـ ذخيرة الابرار ۱۲ سبيل الرشاد ن کړ کړ

۱۳۔ نفس المحموم ۱۳۔ ترجمہ مصباح المتھجد شخ طویؒ ۱۵۔ بت الاحزان۔ یہ کتاب مؤلف کی وفات کے بعد طبع ہوئی۔

طيقات اعلام الشيعة جلد سوم سفحه ٩٩٨ - الكنل والالقاب جلد سوم صفحه ٢٩٧ تا ٣١٣

آپ کی باتی کتابوں کے نام ان کی کتاب اللّٰی والالقاب جلد سوم میں ملاحظہ کے جاسکتے ہیں۔

العالمین سلام الله علیہا کے فضائل ومصائب بیان کئے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کا عربی سے فاری زبان میں ترجمہ کیا ہے تاکہ ہمارے قارئین جو کہ عربی زبان واقنیت نہیں رکھتے وہ ہمی حضرت زبان میں ترجمہ کیا ہے تاکہ ہمارے قارئین جو کہ عربی زبان واقنیت نہیں رکھتے وہ ہمی حضرت خاتون جنت سلام الله علیہا کی شخصیت سے یک گونہ آشنائی حاصل کرسکیں۔ خاص طور پر خواتین خاتون جنت سلام الله علیہا کی شخصیت سے میک گونہ آشنائی حاصل کرسکیں۔ فاصل کرسکیں۔ اسلام سے گزارش ہے کہ وہ حضرت سیدہ سلام الله علیہا کی زندگی کا خصوصی مطالعہ فرما ئیں اور ان کی سیارت کو اپنے لئے مشعل راہ بنا ئیں تاکہ اس ذریعہ سے دونوں جہانوں کی سعادت حاصل کرسکیں۔

سیرت کو اپنے لئے مشعل راہ بنا ئیں تاکہ اس ذریعہ ہے دونوں جہانوں کی سعادت حاصل کرسکیں۔

سیرت کو اپنے کے مشعل راہ بنا ئیں تاکہ اس ذریعہ ہم نے کتاب کا حرف بحرف ترجمہ نہیں کیا۔ اس ترجمہ کو آزاد ترجمہ بھنا چاہئے۔ بعض مقامات پرہم نے افہام و تفہیم کی خاطر اپنی طرف سے بھی تصرف کیا ہے۔ البتہ ہم نے البتہ البتہ ہم نے البتہ ہم نے البتہ ہم نے البتہ ہم نے البتہ نے البتہ ہم نے البتہ ہم نے البتہ

میں آخر میں استاد معظم حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی کا تبه دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری درخواست پر مقدمہ تحریر فر مایا ہے اور ویسے بھی میرے ہاتھ میں آپ نے ہی قلم دیا ہے۔

> والسلام محمد محمد کی اشتہار دی حوزہ علمیہ قم

### عرض مؤلف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ہر قتم کی حمد وستائش خدا وند عالم کے لئے مخصوص ہے اور درود وسلام ہو پیغیبر رحمت حضرت محم مصطفی اور ان کے خاندان پر جو کہ تمام انسانوں کے رہبر ہیں۔

یہ کتاب حضرت سیدۃ النساء العالمین اور ام المانِ المعصومین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللّٰہ علیها کی مختصر سوانح حیات ہے۔ اس کتاب کے چار جصے میں اور ہر جصے میں گی عنوان ہیں۔

میہلا حصمہ حضرت سیدہ کی ولادت باسعادت، آپ کے اسائے مبارکہ اور ان کی

وجه تسمیه پرمشمنل ہے۔

ومرا حصد: حضرت سيدة ك فضائل ادراخلاقى كمالات اورشادى كى تفصيل برمشمل بـ

تیسرا حصد:رسول خدا کی رحلت کے بعد آپ کوجن مصائب وآلام سے دو جار ہونا

پڑا اور آپ کے عظیم خطبات اور اس سے متعلقہ مطالب پرمشمل ہے۔

چوتھا حصمہ: رسول خداً پر آپ کا گریہ وبکاء اور آپ کی زندگی کے آخری کھات اور

آپ کی اپنے شوہر حضرت علیٰ کو وصیت جیسے امور پرمشمل ہے۔

عباس بن محمد رضا (عفی عنبما)

حصبهاول

### حضرت زہراً کی ولادت باسعادت

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اعلان نبوت کے پانچویں برس جبہ رسول خدا کی عمر مبارک پینتالیس برس تھی، بیداہوئیں۔ آپ نے سرزمین مکہ میں آئکھیں کھولیں۔
امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیما السلام سے مروی ہے کہ جب رسول خدا آپ ایک سفر معراج کے دوران آسانوں پر تشریف لے گئے تو انہوں نے جنت میں تازہ فرے اور بہثتی سیب تناول فرمائے۔ اللہ تعالی نے غذائے جنت کو صلب پیغیم میں نطفہ کی صورت میں تبدیل کردیا۔ اور جب آنخضرت معراج سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت خدیجا تبدیل کردیا۔ اور جب آنخضرت معراج سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت خدیجا تبدیل کردیا۔ اور جب آنخضرت معراج ہوئے ہوئے اور زمین پر رہے ہوئے بھی جنت کی فاطمہ '' حوراء انسیہ' ہیں یعنی شکل انسانی میں ہوتے ہوئے اور زمین پر رہے ہوئے بھی جنت کی خوشہو میں۔ اور یکی وجہ ہے کہ جب پیغیمر اسلام کو خوشہو نے جنت کا اشتیاق ہوتا تھا تو آپ حضرت سیدہ کے جسم اطہر سے خوشہو نے جنت سونگھا کرتے تھے اور ان کے وجود سے آپ کو درخت طوبی کی خوشہوموں ہوتی تھی۔ بنانچا ایسا کھی خوشہوموں ہوتی تھی۔ بنانچا ایسا کھی خوشہوموں ہوتی تھی۔ بنانچا ایسا کھی انسانی کی خوشہوموں ہوتی تھی۔ بنانچا کی ایفیل ناگوارگز را۔

اس مقام پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آنخضرت کو بجرت سے چھ ماہ قبل معراج ہوئی تھی اور ایک قول کے مطابق آپ کو اعلان نبوت کے دوسرے سال معراج ہوئی تھی تو اس صورت میں معراج سے واپسی کے بعدمقار بت کی ردایت کیسے درست ہوگتی ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پیٹیبر اسلام کو معراج صرف ایک مرتبہ ہی نصیب نہیں ہوئی تھی اگر بالفرض آپ کو ایک بار معراج نصیب ہوئی ہوتی تو پھر یہ اعتراض درست قرار پاتا۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ رسول خدا کو ایک سو بیس مرتبہ معراج ہوئی اور ہر سفر معراج میں خدا وند عالم نے انہیں تمام فرائض واحکام اور علی اور ان کے بعد کے ائمہ کی ولایت وامامت کی تلقین فرمائی۔

علامہ مجلس نے حضرت سیدۃ کی والادت کی داستان بحار الانوار میں یوں تحریر فرمائی۔
ایک دن حضرت پنجمبر سرزمین ابطح میں ( مکہ ومنیٰ کے درمیان) تشریف فرما تھے اور
حضرت علی ، عباس محزۃ ، عمار یاس ، منذر بن ضحفاح اور حضرات ابو بکر وعمر بھی آپ کے پاس
بیٹھے تھے کہ اس اثناء میں جبرئیل امین اپنی اصلی صورت میں نازل ہوئے اس وقت ان کے پر
مشرق ومغرب برمیط تھے اور انہوں نے آواز دے کرکہا:

''محرُ'! خداوندعالم آپ پرسلام بھیجنا ہے اور اس نے تھم دیا ہے کہ آپ جالیس دنوں کے لئے خدیجۂ ہے الگ ہوجائیں''۔

خدا وند تعالیٰ کا بیتم پنیم اسلام کے لئے انتہائی گراں تھا کیونکہ آپ حفرت خدیجہ ہے بے حد محبت کرتے تھے (لیکن علم خدا ہر چیز پر مقدم اور واجب الاطاعت ہے) اس علم کے بعد آپ والیس دنوں کے لئے حفرت خدیجہ سے الگ ہوگئے۔آپ ان ایام میں دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کوعباوت کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی آنخضرت کو بیتم دیا تو آپ نے عمار یاس کو حفرت خدیجہ کے باس روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ کہتم خدیجہ تک میرا بیہ پیغام پنچاؤ۔ وحفرت خدیجہ کے باس روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ کہتم خدیجہ تک میرا بیہ پیغام پنچاؤ۔ وحفرت خدیجہ کے باس روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ میں تم سے بے اعتبائی اور بے مروتی کرتے کے دور کی کرتے کے بیش کی بی مروتی کرتے کے ایک کار کی بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کی کرتے کے بیش کی بیٹوں کے بیٹوں کی بیٹوں کی کرتے کے بیٹوں کی کرتے کے بیٹوں کی بیٹوں کے بیٹوں کہ بیٹوں کے بیٹوں کی کرتے کے بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کے بیٹوں کی بی

ہوئے جدا ہورہا ہوں۔ اصل بات سے ہے کہ جمھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تا کہ وہ اس ذریعے سے اپنا فیصلہ صادر کرے اور اس جدائی میں بھی خیرو سعادت کے علاوہ اور کسی چیز کا گمان نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ کئی بار فرشتوں کی بزم میں تمہاری وجہ سے فخر و مباہات کرتا ہے۔ لہذا تم شام ہوتے ہی دروازے بند کرلیا کرو اور اپنے بستر میں آ رام کرو۔ تمہیں معلوم رہے کہ میں جدائی کے ایام فاطمہ بنت اسد کے گھر میں بسر کروں گا'۔

حفرت خدیجہ فے جدائی کے بددن بڑے کرب داذیت سے بسر کئے۔ جب حالیس دن پورے ہوگئے تو جرئیل امین آنخفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ادر عرض کیا۔

'' خداوندعالم آپ پر سلام بھیجنا ہے اور کہنا ہے کہ آپ خدائی ہدیہ کے لئے آ مادہ بوجا کیں'۔

پیمبراسلام نے جبرئیل سے پوچھا کہ اللہ تعالی کہ تھنہ و ہدیہ کیا ہے؟

جرئیل امین نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ ای اثناء میں حضرت میکائیل آسان سے نازل ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں ایک تھال تھا جو کہ جنت کے سندس یا استبرق سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ تھال آنخضرت کے سامنے رکھ دیا۔

جرئیل امین نے قریب ہوکرعرض کیا: ''اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ آج آپ اس غذا ہے روزہ افطار کریں''۔

حفزت علی بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں آنخضرت کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا تو آپ جیصے تھم دیتے کہ میں گھر کا دردازہ کھول دوں تا کہ جوکوئی بھی گھر میں آنے کا خواہش مند ہو وہ آسکے (ادر آپ کے ساتھ کھانا کھاسکے) لیکن اس رات آپ نے مجھے دروازے کے کنارے پر کھڑا کر کے فرمایا:

''فرزند ابوطالب! بیرطعام میرے علاوہ باتی لوگوں کے لئے حرام ہے''۔ میں گھر کے دروازے کے یاس بیٹھ گیا اور رسول خدا اکیلے ہی گھر میں تشریف فرما م وے۔ آپ نے اس تھال سے سر پوش ہٹایا تو اس میں ایک خوشہ خرما اور ایک خوشہ انگور کو کہ ہوئے۔ آپ نے اس تھال سے سر پوش ہٹایا تو اس میں ایک خوشہ خرما اور آپ نے پانی بیا۔ پھر آپ سیر ہوگئے اور آپ نے پانی بیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ دراز کئے ۔ جبر ئیل امین نے آپ کے ہاتھ وراز کئے ۔ جبر ئیل امین نے آپ کے ہاتھ وکلائے اور اسرافیل نے رومال سے آپ کے ہاتھ خشک ہاتھ وکلائے اور اسرافیل نے رومال سے آپ کے ہاتھ خشک کئے۔ باتی ماندہ غذا برتن سمیت آسان کی طرف چلی گئی۔

پھرآ ڀُنماز ڪ لئے اٹھے۔

جرائیل آپ کے پاس آئے اور عرض کیا:

"اس وقت آپ کے لئے نماز پڑھنا حرام ہے آپ فی الفور خدیجا کے پاس جا کیں اور ان سے مقاربت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے عہد کیا ہے کہ اس شب میں آپ کے صلب سے پاک اولاو کا بندوبست کرے گا۔ چنانچہ چالیس دن کی جدائی کے بعد آنخضرت خدیجا کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔

#### حضرت خدیجا کی زبانی اس شب کی روداد

حضرت خدیجۂ سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ میں اس مدت میں تنہائی سے مایوں ہوگئ تھی، روزانہ اپنے سرکو ڈھانپ لیتی، اپنے کمرے کے پردے پھیلادیتی تھی، دروازہ بند کرکے نماز پڑھ کر چراغ بجھادیا کرتی تھی اور پھر اپنے بستر پر سوجاتی تھی۔ اس رات میں نہ تو پوری نیند میں تھی اور نہ ہی پوری طرح بیدار تھی کہ اچا تک پیغیمرا کرم آئے اور آپ نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا: ''دستک دینے والا کون ہے؟ اس دروازے کو محمد کے علاوہ کوئی نہیں

رسول خداً نے شیریں لہجہ میں فرمایا:'' خدیجا وروازہ کھولو۔ میں محمدٌ ہوں''۔ میں بیرآ واز سن کرخوشی خوشی اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ آنخضرت کا گھر میں معمول تھا کہ آپ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو پانی طلب کرکے وضو کیا کرتے تھے اور دو مختمر رکعات پڑھتے تھے اور پھر بستر پر آ رام کیا کرتے تھے۔لیکن اس رات نہ تو آپ نے پانی طلب کیا اور نہ ہی نماز ادا کی بلکہ آپ نے میرا بازو پکڑا اور اپنے بستر پر لے گئے۔جب آپ مقاربت سے فارغ ہوئے اور ابھی آپ مجھ سے دور بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں نے نور فاطمہ کواپنے رحم میں موجود پایا اور حمل کا وزن میں نے محسوس کیا۔

#### قول مؤلف

آ تخضرت کی چالیس دن کی علیحدگی اللہ کے بدیہ وتخفہ کی آ مادگی کے لئے تھی اور اللہ تعالی نے حضرت زہراً کی زیارت میں بیہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔

وَصَلِّ عَلَى البَّولِ الطَّاهِرَةِ..... فَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُولِكَ وَبِضُعَةِ لَحُمِهِ وَصَمِيم قَلْبِهِ وَفِلْذَةِ كَبِدِهِ وَالنَّحُبَةِ مِنْكَ لَهُ وَالتَّحُفَةِ خَصَصُتَ بِهَا وَصِيَّهُ.

خدایا! بتول پاک پر درود بھیج ...... فاطمہ زہراً پر جوکہ تیرے رسول کی بیٹی اور ان کی پارہ تن اور ان کا سکون قلب ہیں اور تیری طرف سے جومنتخب ہیں اور جو تیرا وہ تحفہ ہیں جس کے لئے تو نے رسول خدا کے وصی کومخصوص کیا۔

حضرت زہرا کے استقرار نور کے لئے خدا کی طرف سے بیخصوصی اہتمام حضرت زہرا کے مقام عظمت کی بہترین دلیل ہے جے الفاظ سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور شاید خرما اور انگور بہتی میں بیر راز مضمر ہو کہ دونوں میوے انتہائی بابرکت اور زیادہ فائدہ مند ہیں اور دوسری حکمت بہتی میں بیر راز مضمر ہو کہ دونوں میوے تخلیق آ دم کی بچی ہوئی مئی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ اس سے قدرت کی طرف سے نسل زہرا کی کثرت کا اظہار کرنا مقصود ہو۔ ہم مناسب موقع پر اس کی طرف اشارہ کریں گے۔

روایت بالا میں مذکور ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے خدمت پینمبر میں عرض کی تھی گا کہ اس وقت آپ پر نماز پڑھنا حرام ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نافلہ اور ستحی نماز مراد ہے اور واجب نماز مرادنہیں ہے کیونکہ پینمبر اکرمؓ افطار سے قبل واجب نماز کو ادا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### ولادت حضرت زهرا سلام الله عليها

شخ صدوق ؓ نے کتاب امالی میں اپنی سند سے منطل بن عمر سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق ؓ سے یوچھا:

" فاطمه زبرا سلام الله عليها كي ولادت كيسے ہوئي تھي ؟"

آپ نے جواب میں فرمایا: ''جب حضرت خدیجا" نے حضور ؓ سے عقد کیا تو زبان مکہ نے (ازرائے حدوعناد) ان سے دوری اختیار کرلی تھی۔ وہ حضرت خدیجا" کے گھر نہیں جاتی تھیں، انہیں سلام نہیں کرتی تھیں اور کسی دوسری عورت کو بھی حضرت خدیجا ؓ سے ملاقات نہ کرنے دیتی تھیں۔ چنا نچہ حضرت خدیجا " ان کے اس رویہ کی وجہ سے پریشان رہتی تھیں اور انہیں ہر وقت رسول خدا کے متعلق فکر ستائے رہتی تھی کہ لوگ انہیں کہیں گرند نہ پہنچا کیں ۔ جب حضرت فاطمہ نے رحم مادر میں قرار پکڑا تو آپ رحم میں رہ کراپی والدہ سے باتیں کرتی تھیں اور انہیں تملی دیا کہ تھیں۔ خدیجا " اس بات کو پیغیبر سے خفی رکھتی تھیں کہ ایک دن رسول خدا گھر میں واخل ہوئے تو انہوں نے ساکہ خدیجا " فاطمہ سے محو گفتگو تھیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہتم کس سے ہوئے تو انہوں نے سنا کہ خدیجا " فاطمہ سے محو گفتگو تھیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہتم کس سے باتیں کررہی تھیں؟ خدیجا نے عرض کیا کہ جو بچہ میرے رحم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور وہ میرا مونس ہے۔

پیمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے اور وہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ تہہارے رحم کا بچہ بیٹا نہیں بیٹی ہے اور وہ بابر کت نسل ہے۔عنقریب خداوندعالم میری نسل کو اس سے جاری ۔ '' کرے گا، اس کی نسل سے امام پیدا ہوں گے اور وحی کے فتم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں خلفاء اور میرے جانشین قرار دے گا۔

حفرت خدیجاً اس طرح سے ایام حمل بسر کرتی رہیں یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کی ولادت باسعادت کا وقت نزدیک آ گیا۔ حضرت خدیجا ؓ نے زنان قریش وزنان بن ہاشم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اور وضع حمل کے لئے میری مدد کریں جیسا کہ عورتیں ان لمحات میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔

اس کے جواب میں قریش اور بنی ہاشم کی عورتوں نے پیغام بھیجا کہتم نے ہماری بات نہیں مانی تھی اور ہماری ہات کو ٹھکرا کر ابوطالب کے میٹیم بھینچے محد ّ سے شادی کر لی تھی جو کہ غریب شخص تھا۔ (ہمیں اس بات کا دکھ ہے) ای لئے ہم تہمارے پاس آنے کے لئے اور تمہاری مدو کرنے پرآیادہ نہیں ہیں۔

زنان قریش کا بیہ جواب س کر خدیجاً بہت مملین ہوئیں کہ ای اثناء میں اچا تک خدیجاً نے دیکھا چارخواتین ان کے گھر میں داخل ہوئی جن کی رنگت گندی تھی اور بنی ہاشم کی عورتوں جیسی دکھائی دیتی تھیں۔

ان عورتوں کو دیکھ کر خدیجاً گھبرائیں تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا: ''خدیجاً گبرائیں تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا: ''خدیجاً پریشان نہ ہو۔ ہم خدا کی طرف سے تہارے پاس آئی ہیں اور ہم تہاری ہم نشین ہونگی اور (زوجہ ابراہیم خلیل ) ہوں اور یہ آسیہ بنت مزاحم ہیں جو کہ جنت میں تہاری ہم نشین ہونگی اور ایک مریم بنت عمران ہیں اور ایک حضرت موگا کی بہن کلثوم ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں تہارے یاں بیجا ہے تا کہ وضع حمل کے لئے ہم تہاری مدد کریں۔'

پھر ان میں سے ایک خاتون خدیجا کے دائیں طرف بیٹے گئیں، دوسری ان کے بائیں طرف بیٹے گئیں، دوسری ان کے بائیں طرف، تیسری سامنے اور چوتھی پشت کی طرف سے بیٹے گئیں۔ پھر حضرت فاطمۃ پاک ویا کیزہ صورت میں دنیا میں آئیں۔ چیسے ہی ان کا قدم مبارک زمین پر آیا تو ان کے وجود سے

عظیم الثان نور ظاہر ہوا جس سے مکہ کے تمام گھر چک اٹھے اور مشرق ومغرب میں کوئی جگہ الی نہ بچی جہاں ان کا نور نہ چکا ہو۔ اس موقع پر جنت سے دس حوریں آئیں کہ ہر حور کے ہاتھ میں جنت کا ایک طشت اور آب کوڑ سے ہجرا ہوا آ فاب تھا۔

جو خاتون حفرت خدیجہ ی سامنے بیٹی تھیں انہوں نے حفرت فاطمہ کو اٹھایا اور آب کوثر سے انہیں عسل دیا اور پھر دو سفید کپڑے نکا لے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید اور مُشک وعنر سے زیادہ خوشبودار تھے۔ ایک کپڑا حضرت فاطمہ کے جسم پر لیبیٹ دیا اور دوسرے کپڑے کو ان کا مقعہ اور دو پٹہ بنایا۔ پھر فاطمہ کو بات کرنے کی دعوت دی۔ حضرت فاطمہ نے زبان کھولی اور خدا کی توحید اور رسالت کی گوائی دیتے ہوئے کہا:"اشھد ان لا الله الله وان ابی رسول الله سید الانبیاء وان بعلی سید الاوصیاء وولدی سادۃ الاسباط".

میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے والد رسول خداً تمام انبیاء کے سردار ہیں، میرے شو ہرتمام اوصیاء کے سردار ہیں اور میری اولا دتمام اولا دانبیاء کی سردار ہے۔ پھر انہوں نے ان چاروں خواتین کو نام بنام سلام کیا اور ان خواتین نے بھی خوشی خوشی سلام کا جواب دیا۔ بی بی کی ولا دت پر جونور طاہر ہوا، حورانِ جنت اور اہل آسان نے اس ہے قبل السانور کبھی نہیں دیکھا تھا۔

ان خواتین نے حضرت خدیجہ ہے کہا: '' اپنی پاک و پاکیزہ اور بابرکت نسل کی والدہ کو ابتم اپنی گود میں لو''۔

حضرت خد بجائے نے بڑی خوش سے اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا اور ان کے منہ میں اپنا پہتان دیا جس سے دودھ جاری ہو گیا۔

فاطمہ ایک دن میں ایک ماہ کے برابر پھلتی پھولتی تھیں اور ایک ماہ میں ایک سال کے برابر پھلتی پھولتی تھیں۔

#### شرح اسائے فاطمۂ

یونس بن ظبیان بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ خدا کے ہاں فاظمة کے نو نام ہیں۔

ا - فاطمة ٢ - صديقة سرمباركة ١٠ - طاهرة ١٥ - ذكية ١ - راضية ١ - مرضية ٨ - محددة ٩ - زبرة -

پھرآپ نے فرمایا کہ جانتے ہوکہ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟

میں نے عرض کیا: میرے آتا آپ اسے خود ہی بیان فرما کیں۔

آ پِ نے فرمایا: فُطِمَتُ مِنَ الشَّوِ وہ اس لئے فاطمہ ہیں کہ وہ ہر شر سے جدا اور علیحدہ رکھی گئی ہیں۔

پھرآپ نے فرمایا:

اگر علیؓ نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک پوری روئے زمین پر آ دمؓ کے زمانے سے لے کر دنیا کے فاتیے تک فاطمہؓ کا کوئی کفوہی نہ ہوتا۔

یجھ اور روایات میں لفظ'' فاطمہ'' کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے'' فطمت ھی و شیعتھا من النار'' وہ اور ان کے شیعہ دوز خ سے آزاد کئے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس لفظ کی وجہ تسمیہ میں کچھ دیگر اقوال میہ ہیں:

- 0 اپنے علم و کمال کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہیں۔
  - o عورتول کی عادت (ماہواری) سے پاک ہیں۔
    - 0 لوگ ان کی کامل معرفت سے عاجز ہیں۔
- 0 الله تعالى في ان كى موحد اور مومن اولاد كو دوزخ سے دور كيا ہے اور اى

طرح سے ان کے شیعوں کو بھی آتش دوزخ سے آزاد کیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ لفظ'' فاطر'' سے لفظ فاطمہ کا اشتقاق کیا گیا ہے۔ رسول خداً آپ کو لفظ'' طاہرہ'' کے نام سے بھی یاد کرتے تھے کیونکہ آپ ہر طرح کی اخلاقی ناپا کی اور ہر طرح کی جسمانی ناپا کی لیعنی حیض ونفاس سے پاک تھیں۔

لفظ'' زَہرا'' کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ روزانہ امیر المؤمنین کے لئے آپ کا جمال مبارک تین بار چکتا تھا۔

ابو ہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری سے بوچھا: حضرت فاطمۃ کا لقب'' زَبرا'' کیول ہے؟

آپ نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت حضرت سیدہ کا چرہ امیرالمؤمنین کے لئے وقت حضرت سیدہ کا چرہ امیرالمؤمنین کے لئے وقت چا ندکی طرح اور غروب آفتاب کے طرح ، ظہر کے وقت روثن چا ندکی طرح اور غروب آفتاب کے وقت آپ کا چیرہ حیکتے ہوئے ستارہ کی مانند جیکا کرتا تھا۔

شیخ صدوق ؓ نے اپنی سند سے امام علی رضاً سے بیفقرات نقل کئے ۔

جب ماہ رمضان کا ہلال طلوع کرتا تو حضرت زَہراً کا نور اس پر غالب آ جاتا اور آپ کے نور کی تابانی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ نگاہوں سے حصیب جاتا تھا جب حضرت فاطمہ اس کے سامنے سے ہٹ جاتیں تو جاند دکھائی وینے لگ جاتا تھا۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں: حضرت سیدہ کو زہراء کے نام سے پکارنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے بہشت میں یاقوت سرخ کا ایک تبہ بنایا ہے۔ اس کی بلندی ایک سال کی مسافت کے برابر ہے اور خدا کی قدرت سے وہ قبہ فضا میں معلق ہے۔ وہ قبہ نہ تو زمین سے ارتباط رکھتا ہے۔ اس قبہ میں ایک لاکھ درواز بے بیں اور ہر دروز سے پر ایک ہزار فرشتے بطور در بان متعین ہیں۔ اہل بہشت اس قبہ کو یول و کیمتے ہیں جیسے تم میں کوئی شخص افق آسان میں کی جیکتے ہوئے ستار سے کو دیکھتا ہے۔ اور اہل بہشت کسے ہیں جیسے تم میں کوئی شخص افق آسان میں کی جیکتے ہوئے ستار سے کو دیکھتا ہے۔ اور اہل بہشت سے جب سے جیس سے چیکتی ہوئی بارگاہ فاطمہ کی ملکیت ہے۔

مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! تمہاری قیامت تک تبیج وتقدیس کا ثواب میں زہرآ اور اس کے والد اور شوہر اور اس کی اولاد کے جاہنے والوں کو عطا کروں گا۔

حضرت سیدہ کے ناموں میں سے'' حِطان، کُڑ ہ، سیّدہ، عَدُرَا، حُورُاء مریم کُمرِیُ اور بتول بھی ہیں۔

روایت میں ہے کہ انہیں'' بنول'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی عورتوں کی عاوت (حیف و نفاس) ملاحظہ نہیں کی تھی۔ اور حصرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم نے بھی کبھی عورتوں کی عادت نہیں دیکھی تھی۔اس لئے انہیں بھی بنول کہا جاتا ہے۔

بعض علاء ہے کہتے ہیں کہ لفظ ''بتول'' ''بتل'' سے مشتق ہے اور لفظ ''بتل'' کے معنی انقطاع کے ہیں تو حضرت زہراً کو اس لئے بھُول کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کیا ہوا تھا اور اپنے خدا سے وابستگی اختیار کی ہوئی تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بتول کا مفہوم سے حضرت سیدہ (تمام خوا تمین جہال سے دین شرف اور حسب ونسب میں ) منفر دوممتاز تھیں۔ مرحوم ابن شہر آشوب کتاب مناقب میں رقم طراز ہیں۔

روایات صحیح میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ کے بین نام ہیں اور ان میں ہے ہر نام

' ان کی کسی نہ کسی فضیلت وشرف پر دلالت کرتا ہے۔ان تمام ناموں کو ابن بابویہ نے اپنی کتاب' '' مولد فاطمہ''' میں نقل کیا ہے۔

حضرت سيدة كى درج ذيل كنيات تحين:

ارام الحن ۲- ام الحسين ۳- ام المحسن ۴- ام الائمه ۵- ام ايبها ۲- ام المومنين ندكوره بالا كنيات حضرت سيدة كي زيارت مين منقول بين -

کتاب مناقب میں مذکور ہے کہ آ سانوں میں حضرت سیدہ کونوریہ، ساویہ اور حانیہ کے ناموں سے یادکیا جاتا ہے۔

لفظ حانیہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے لیے انتہائی ہمدرد اور مہربان تھیں۔

#### شوہر سے ہدردی کا نمونہ

حضرت سیدہ کی شوہر سے ہمدردی کا سب سے بڑا جُوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے حق امامت وظافت کا دفاع کیااور اس وجہ سے انہیں تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ امامت علی کے مخالفین نے اس لئے آپ کی اہانت کی اور آپ کے دروازے کو آگ لگائی جب جلنا ہوا کواڑ گرا تو آپ کی پچھ پہلیاں ٹوٹ گئیں نیز آپ کے بازو پر تازیانہ مارا گیا جس کا اثر وفات تک ایک دست بند کی شکل میں باتی رہا۔ غرضیکہ ان مصائب وآلام کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ تمام تر مصائب وآلام امامت علی کے دفاع کی وجہ سے آپ کوسٹے پڑے اور جب آپ کی وفات کا وقت ہواتو حضرت علی نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی نے ان سے رونے کی وجہ بوچی تو سیدہ نے عض کیا:

میں ان مصائب کا تصور کرکے رور بی ہول جومیرے بعد آپ پر وارد ہول گے۔ حضرت علی نے فرمایا: مت روؤ خدا کی قتم یہ مصائب راہ خدا میں ہیں اس لئے میرے لئے وہ انتہائی معمولی اور بے وقعت ہیں۔

شخ مفید مشتر متاب ارشاد میں نقل فرماتے ہیں:''رسول خداً نے ہجرت کے آٹھویں برس جنگ ذات السلاسل کے لئے حضرت علیٰ کو دشمن کی سرکوبی کے لئے صحرائے یابس کی طرف روانہ کیا۔

روایات میں ہے کہ حضرت علی کا ایک مخصوص پیلے رنگ کا رومال تھا جے آپ سخت جنگ کے وقت سر پر باندھا کرتے تھے۔ جب رسول کریمؓ نے آئییں ذات السلاسل کے لئے جانے کا حکم صادر فرمایا تو آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے اور حضرت زہراً ہے وہ رومال طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ قل ہوجا کیں؟

حفرت علی نے فرمایا کہ رسول خداً نے مجھے ریگزاریابس کی طرف جانے کا تھم دیا ہے۔ حفرت زہراً اپنے شوہر کی محبت کی وجہ سے رونے لگیں۔ جب آپ رورہی تھیں تو اس وقت رسول خدا گھر میں تشریف لائے اور فرمایا: فاطمہ! آپ کیوں رورہی ہیں؟ اور کیا آپ کو یہ اندیشہ ہے کہیں آپ کے شوہر تل ہوجا کیں گے؟ خدانے چاہا تو علی تل نہیں ہوں گے۔

حفرت علی نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا آپ یه پندنہیں کرتے ہیں کہ میں شہادت یا کر جنت میں چلاجاؤں؟

حضرت زهراً کی اولاد پر شفقت کا نمونه

حفرت زہراً کو اپنی اولا و سے کس قدر محبت ہے اس کا اندازہ کرنے کے لئے درج ذیل روایت کافی ہے۔

ا۔ جنگ ذات السلاسل جمرت کے آٹھویں سال ہوئی تھی۔ اس میں کفار کی طرف سے بارہ ہزار سوار شریک تھے۔ اسلامی لفکر کی قیادت حضرت علی نے کی تھی اور اس میں آپ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ سورہ عادیات آپ اور آپ کے دوستوں کی شان میں نازل ہوئی تھی۔مجمع البیان جلد دہم ، صفحہ ۸۲۸ شخ صدوق نے جماد سے اس نے امام جعفر صادق سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا:
کی شخف کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اولا دز برأ میں سے بیک وقت دوعورتوں سے عقد کرے
کیونکہ جب زبرا بینتی میں تو انہیں ہید بات نا گوارگزرتی ہے۔

حماد (راوی) نے بوجھا: حضرت زہراً کو اس کی خبر مل جاتی ہے؟ امامؓ نے فرمایا: ہاں! خدا کی قتم۔

ابن عُنَين شاعر كا واقعه

ابن عنین ساتویں صدی کے شاعر تھے۔ ان کے متعلق عمدۃ الطالب میں ایک عجیب وغریب واقعہ مرقوم ہے۔

ابن عنین نے ایک سال مکہ کا سفر کیا اور اس سفر میں اس کے پاس بہت سا مال واسباب بھی تھا راستہ میں سادات بی داؤو نے اس کا تمام مال واسباب لوٹ لیا اور اس ہنگامہ داروگیر میں وہ زخمی بھی ہوا۔ لوٹے والول نے اس کے مال واسباب پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ اس کے جسم سے کیڑے تک اتروائے۔ اور اسے زخمی حالت میں چھوڑ کرخود بھاگ نکلے۔

ابن عنین نے سلطان کین عزیز بن ابوب کو خط تحریر کیا اور اس سے سادات بی داؤد کی سرکوبی کی درخواست کی۔اس وقت سلطان کیمن نے اپنے بھائی ناصر کو ساحل سمندر کے ان علاقوں کے انتظام وانصرام کے لئے بھیجا ہوا تھا جسے اس نے تھوڑا ہی عرصہ قبل فرنگیوں سے آزاد کرایا تھا۔

ابن عنین نے سلطان کیمن کو مزید ترغیب دینے کے لئے بہ شعر تح رکئے:

أعيت صفات نداك المصقع اللسنا وجزت في الجودحد الحسن والحسنا ولاتقل صاحب الافرنج افتحه فما تساوى اذا قا يسته عدنا وان اردت جهادا فارق سيفك من قوم اضاعوافروض الله والسننا طهر بسيفك بيت الله من دنس ومن خساسة اقوام به وخنا

ولا تقل انهم اولاد فاطمة لوادر كواآل حرب حاربوا الحسنا آپ كى نيك صفات اور آپ كى خاوت نے فضیح وبلیخ افراد كو عاجز كرديا اور سخاوت و بخشش ميں آپ اس مقام پر پنج کي جي جي جهال اچھائي اور نيكي كى تمام سرحديں بہت پیچھےرہ جاتی جہال اچھائي اور نيكي كى تمام سرحديں بہت پیچھےرہ جاتی جہال

آپ میہ نہ کہیں کہ میں نے اس ساحل کو فتح کرلیا ہے جس پر انگریز استعار نے قبضہ کرلیا تھا۔ کیونکہ ساحل عدن اور ساحل فرنگ کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔

اگر آپ جہاد کے خواہش مند ہیں تو آیئے اور اپنی تلوار سے ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے خدا کے فرض اور پیغیبر کی سنتوں کو ضائع کردیا۔

آ پ اپنی تکوار سے اللہ کے گھر نکہ کو ٹاپاکی اور بست اقوام سے پاک کریں آ پ یہ نہ کہیں کہ یہ اولاد فاطمۃ ہیں اس لئے میں ان سے جنگ نہیں کرتا۔ بلکہ بیراسے گھٹیا لوگ ہیں کہ آگر اولاد ابوسفیان کے دور میں ہوتے تو امام حسن سے بھی جنگ کرتے۔

ابن عنین نے اپنے خط میں یہ نظم تحریر کی اور وہ خط سلطان یمن کو بھیج دیا۔ تب اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ کے پاس کھڑا ہے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معروف طواف ہیں۔ وہ بی بی کوسلام کرنے کے لئے آ کے بڑھا اور سیدہ کوسلام کیا۔ گر حضرت سیدہ نے اسے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر وہ رونے لگا۔ اور بڑی عاجزی سے کہا: ''سیدہ! میں نے ایسا کون ساگناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آ پ میرے سلام کا جواب نہیں دیتی؟

اس کے جواب میں حضرت سیدہ نے بداشعار پڑھے:

حاشا نبى فاطمه كلهم من حسته تعرض اومن خنا وانماالايام فى غدرها وفعلهاالسوء اساء ت بنا وان اساء من ولدى واحد جعلت كل السب عمداًلنا فتب الى الله فمن يقترف ذنباً بنا يغفرله ما جنى اكرم لهين المصطفئ جدهم ولاتهن من آله اعينا

فکلمانالک منھم، عنا تلقی به فی الحشر مناھنا ماش وکل کردش نے ہم ہے برائی کی حاش وکلا کہ تمام اولاد فاطمۂ بہت اور خراب ہو۔ زمانہ کی گردش نے ہم ہے برائی کی ہے اور ہم ہے مکاری کی ہے۔ اگر میری اولاد میں ہے ایک نے برائی بھی کی تو تجھے سب کو گالیاں دینے کاحق نہیں تھا۔ اپنے اس فعل ہے سے توبہ کرکہ اگر کوئی ہم ہے برا سلوک کرکے توبہ کرلے تو اللہ تعالی اسے معاف کردیتا ہے۔ ان کے جد نامدار محم مصطفی کی وجہ سے ان کا احترام کر اور ان کی آل میں سے کسی کومت ستا اور کسی کی تو بین نہ کر۔ آل رسول کی وجہ سے احترام کر اور ان کی آل میں سے کسی کومت ستا اور کسی کی تو بین نہ کر۔ آل رسول کی وجہ سے کتھے جو بھی تکلیف پنچے اس کا بدلہ قیامت کے دن ہم تجھے دیں گے۔

ابن عنین کا بیان ہے کہ میں روتا ہوا خواب سے بیدار ہوا اور میں نے محسوں کیا کہ حضرت زہراً کی برکت سے میرے جسم کے تمام زخم مندل ہو چکے تھے اور میرے بدن پرکہیں بھی زخموں کے نشان تک موجود نہ تھا۔ میں اپنے ول میں بہت شرمندہ ہوا پھر معذرت کے لئے میں نے بیاشعار کہے:

عذرا الى بنت نبى الهدى تصفح عن ذنب مسى ع جنا وتوبة تقلبها من اخى مقالة توقعه فى العنا والله لو قطّعنى واحد منهم بسيف البغى او بالقنا الم ارما يفعله سيِّنا بل اره فى الفعل قد احسنا

پیغیر ہدایت کی صاحبزادی کے حضور معذرت خواہ ہوں جو کہ گناہ سے درگزر کرتی ہیں اور میں اپنی اس گفتار سے توبہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پینچی ہے۔ خدا کی قتم! اب اگر اولاد فاطمہ میں سے اگر کوئی ظلم کی تلوار یا نیزہ سے جھے مکڑے مکڑے بھی کردے تو بھی میں اسے برانہیں سمجھوں گا بلکہ اسے اچھا کام تصور کروں گا۔

#### بسعرالله الرحمن الرحيس

# عرض ناشر

مادرال را اسوهٔ کامل بتول مررع تشنیم را عاصل بتول علامهاقبال علامهاقبال الم

حفرت رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم كى مشهور حديث ہے "فَاطِمَةُ بَضُعَةً مِنْتِيْ" فاطمة ميرا مُكرا ہے۔

حضرت فاطمه سلام الله علیها کو اسلامی شخصیات میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ آپ جان رسالت، محور تطبیر اور شریک مبابلہ ہیں۔ آپ کی عظمت وعصمت کی گواہی قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے۔

حضرت فاطمه سلام الله علیها کی ذات والاصفات پر علیائے اسلام نے ہر دور میں کتابیں تالیف کی جیں۔ یقیناً الله تعالی ان تمام علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیب مولفین میں محدث اکبر شخ عباس فی جمی شامل ہیں آپ نے حضرت فاطمہ سلام الله علیها کی شخصیت اور بالخصوص ان کے مصائب پرایک کتاب تالیف کی جس کا نام انہوں نے "بیت الاحزان" رکھا۔

تصبه دوم

# حضرت زہڑاکے فضال

حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کساء اور مبابلہ کے افراد میں سے ایک فرو ہیں نیز آپ کا تعلق ان افراد سے ہے جنہوں نے سخت ترین حالات میں ہجرت کی تھی۔ اور آپ ان پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی طہارت کی گواہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل فرمائی اور جرئیل امین نے جن کے ساتھ چاور میں شامل ہونے کو اینے لئے اعز از نصور کیا۔

آپ کا تعلق صادقین کی اس جماعت ہے جن کے ساتھ تمسک کی قرآن نے تاکید کی ہے۔ آپ گیارہ ائمہ طاہرین کی والدہ ماجدہ ہیں اور آپ پینمبر خدا کی وہ یادگار ہیں جس سے اللہ نے نسل رسول کو قیامت تک لئے جاری فرمایا۔ اور آپ اولین وآخرین کی سردار ہیں۔ آپ گفتار ورفتار میں پینمبر خدا کی ہو بہو شبیتھیں۔ آپ کا کردار پینمبر خدا کے کردار کا آئینہ تھا۔ آپ کا عیال رسول خدا کی جیال وکھائی وہتی تھی۔

رسول خداً آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر گرمجوثی ہے آپ کا استقبال کرتے تھے ، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے اور اپنی مند پر بٹھایا کرتے تھے۔ ای طرح جب رسول خداً اپنی دختر کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدۃ بھی گرمجوثی سے ان کا استقبال کرتی تھیں اور ان کے ہاتھوں

فکلمانالک منھم، عنا تلقی به فی الحشر مناھنا مانا وکا کہ تمام اولاد فاطمہ پست اور خراب ہو۔ زمانہ کی گروش نے ہم سے برائی کی ہے اور ہم سے مکاری کی ہے۔ اگر میری اولاد میں سے ایک نے برائی بھی کی تو بھے سب کو گالیاں دینے کاحق نہیں تھا۔ اپنے اس فعل سے سے توبہ کرکہ اگر کوئی ہم سے براسلوک کرکے توبہ کرکہ اگر کوئی ہم سے براسلوک کرکے توبہ کرکہ اگر کوئی ہم سے براسلوک کرکے توبہ کرکہ اور کے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کردیتا ہے۔ ان کے جد نامدار محم مصطفیٰ کی وجہ سے ان کا احترام کر اور ان کی آل میں سے کسی کومت ستا اور کسی کی تو بین نہ کر۔ آل رسول کی وجہ سے احترام کر اور ان کی آل میں سے کسی کومت ستا اور کسی کی تو بین نہ کر۔ آل رسول کی وجہ سے کتھے جو بھی تکلیف بنتے اس کا بدلہ قیامت کے دن ہم کھے دیں گے۔

ابن عنین کا بیان ہے کہ میں روتا ہوا خواب سے بیدار ہوا اور میں نے محسوں کیا کہ حضرت زہراً کی برکت سے میرے جسم کے تمام زخم مندمل ہو چکے تھے اور میرے بدن پر کہیں بھی زخموں کے نشان تک موجود نہ تھا۔ میں اینے دل میں بہت شرمندہ ہوا بھر معذرت کے لئے میں نے یہ اشعار کے:

عذرا الى بنت نبى الهدى تصفح عن ذنب مسى ع جنا وتوبة تقلبها من اخى مقالة توقعه فى العنا والله لو قطّعنى واحد منهم بسيف البغى او بالقنا الم ارما يفعله سيّئا بل اره فى الفعل قد احسنا

یغیر ہدایت کی صاحبزادی کے حضور معذرت خواہ ہوں جو کہ گناہ سے درگزر کرتی ہیں اور میں اپنی اس گفتار سے توبہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پنچی ہے۔ خدا کی قتم! اب اگر اولاد فاطمہ میں سے اگر کوئی ظلم کی تلوار یا نیزہ سے مجھے مکڑے مکڑے بھی کردے تو بھی میں اس اس اس سمجھوں گا بلکہ اسے اچھا کام تصور کروں گا۔

کے بوسہ لیق تھیں۔ پیغیمراکرم ان سے بے حد پیار کرتے تھے۔ جب بھی آپ خوشبوئے جنت کے ' مشاق ہوتے تو آپ سیدہ کے وجود اطہر کی خوشبو کوسونگھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے:

'' فاطمة بضعة مني من سرها فقد سرني ومن سائها فقد سا ئني ''

فاطمۃ میرا نکڑا ہے جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔

''فاطمةُ اَعَزُّ النَّاسِ اِلَى '' (تمام لوگوں میں سے فاطمہ مجھے زیادہ عزیز ہے) اور بھی کمھے آیادہ عزیز ہے) اور بھی آپ اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ سے کیا کرتے تھے''یا جبیبة ابیها'' (اے اپنے والدکی محبوب ترین شخصیت!)

طبری اما می نے امام محمد باقر سے اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے نقل کیا کہ حضرت فاطمۂ نے فرمایا کہ رسول خداً نے ایک دفعہ ان سے مخاطب ہوکر فرمایا تھا۔

''یاحبیبة ابیها کل مسکو حوام و کل مسکو حمد'' اے اپنے والدکی محبوب ترین شخصیت! ہرمدہوش کرنے والی چیز حرام ہے اور ہر مدہوش کرنے والی چیز نشر آ ور ہے۔

#### محبت برائے خدا

دوستان خدا اگر اپنے کسی عزیز یا اپنے کسی بیٹے یا بیٹی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت طبعی اور فطری جذبات کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ مقربان خدا کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو بھی اس میں محبت خدادندی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس لئے حضرت یعقوب اپنے تمام بیٹوں میں سے حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی اولاد میں سے بوسف ہی خدا کے محبوب ہیں۔ جب کہ حضرت کے دوسرے بیٹے اس بات سے کڑھتے تھے اور یوسف ہی خدا کے محبوب ہیں۔ جب کہ حضرت کے دوسرے بیٹے اس بات سے کڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد خواہ مخواہ یوسف کی محبت میں دیوانے بنے ہوئے ہیں جبکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں اور ہم اپنے والد کی قوت بازو ثابت ہوسکتے ہیں اس لئے ہمارے والد کو چاہئے کہ ان

حقائق کو پیش نظر رکھیں اور پوسف کی بجائے ہم سے زیادہ محبت کریں۔

مرحوم کلینی نے محمد بن سنان سے نقل کیا ہے کہ میں امام محمد تقی کی خدمت میں بیضا ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے ان اختلافات کا تذکرہ کیا جو کہ شیعوں میں پیدا ہو چکے تھے۔ آپ نے میری بات سننے کے بعد فرمایا:

اے محمد! خداوندعالم ازل سے واحد لاشریک ہے۔ پھر اللہ نے محمدٌ علی اور فاطمۃ کو بیدا کیا اور یہ تینوں پاکیزہ نور کئی ہزار سال تک رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو پیدا کیا اور انہیں اپنی مخلوقات کی تخلیق کا گواہ بنایا پھر ان کی اطاعت کو تمام مخلوقات میں جاری فرمایا اور ان کے امیر کو ان کے حوالے فرمایا، پس وہ (محمدٌ علی وفاطمۃ) جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں لیکن وہ صرف وہی کچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ پھرامام محمد تقی نے فرمایا:

اے محمداً بیراصل دین ہے جواس ہے آگے بڑھتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور جو کوئی اس میں سستی کرتا ہے اور چیچے رہتا ہے وہ ہلاک ہوجاتا ہے۔ اور جو دین کے ساتھ چلتا ہے اور ہمیشداس سے وابستہ رہتا ہے وہ حق کو پالیتا ہے۔ اے محمداً اس بات کو یا در کھو۔

مؤلف کہتا ہے کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان افراد میں شامل ہیں کہ امور خلق جن کے سپر د کئے گئے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں (گریہ واضح رہے کہ وہ صرف وہی مچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور ان کی چاہت خداکی چاہت کے تابع ہے)۔

## مصحف فاطمه سلام التدعليها

ائمہ ہدیٰ سے بہت ی ایس روایات مروی ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ مصحف فاطمہ ائمہ معصومین کے پاس ہے۔

كتاب بصائر الدرجات ميس فركور م كدامام جعفر صادق فرمايا: " حفرت فاطمه

نے ایک مصحف بطور یادگار چھوڑا۔ وہ مصحف قرآن نہیں ہے لیکن وہ خدا کے اس کلام پر مشتل کے جو اللہ نے فاطمہ پر یازل کیا تھا۔ رسول خدا نے اسے الملا کرایا اور حضرت علی نے اسے لکھا۔ ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میں آ ب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تو کیا یہاں کوئی اور شخص موجود ہے جو میری بات من رہا ہو؟ امام جعفر صادق نے اپنے کمرے اور دوسرے کمرے میں پڑے ہوئے پردہ کو اٹھا کر دیکھا اور پھر فرمایا: ''ابو محمد اجمہیں جو کچھ بوچھا ہو بوچھو۔

میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان جاؤں شیعہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ پیغیبر خدا نے حضرت علی کو ایک علم کے دروازہ کی تعلیم دی جس سے علم کے بزار دروازے کھل گئے تھے۔ پھر میں نے کہا خدا کی قتم کیا یہ کامل اور حقیقی علم ہے؟

امام صادق کی ورسوچتے رہے اور پھر فرمایا: وہ علم ہے لیکن پھر بھی وہ کامل علم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: ابوئھ ! ہمارے پاس '' جامعہ' ہے۔ لیکن لوگوں کو کیا پتہ کہ جامعہ کیا ہے؟۔ جواب میں آپ نے کہا: وہ ایک ایک کتا ہے جس کا طول ذراع پنجیبر کے مطابق ستر ہاتھ ہے جے رسول خدا نے املا کرایا اور حضرت علی نے جسے تحریر کیا۔ اس میں تمام حلال وحرام اور لوگوں کی جملہ دینی ضروریات حی کہ خراش ڈالنے کے جرمانہ تک کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ میرے بدن پر مار کرفر مایا: ابو محمد کیا تو جھے اس کی اجازت دیتا ہے؟

میں نے کہا۔ میں آپ ہی کا جزو ہوں آپ جو چاہیں انجام دیں آپ کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ پھر آپ نے میرے جسم پر چنگی کانی اور فرمایا کہ چنگی کاشنے کی دیت اور جرمانہ بھی جامعہ میں موجود ہے۔

آپ نے بیدالفاظ کہے اور آپ اس وقت غصے میں وکھائی دیتے تھے، میں نے کہا: خداک قتم! بیکامل علم ہے؟

آپ نے فرمایا: یعلم ہے لیکن یہ بھی کامل نبیں ہے۔ پھر کچھ دیر تک آپ خاموث

رہے اور فرمایا: ہمارے پاس"جفز"ہے لوگ کیا جانیں کہ جفر کیا ہے؟

میں نے کہا کہ ''جفر'' کیا ہے؟

آ پ نے فرمایا: وہ چیڑے کا ایک مخزن ہے جس میں سابقد انبیاء واوصیاء وعلائے بی اسرائیل کاعلم ہے۔

میں نے عرض کیا: بیعلم کامل ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ علم ہے لیکن علم کامل نہیں ہے۔ پھر آپ کھ دریتک خاموش رہے اور فرمایا: وان عندنا لَمُصحف فاطمة عليها السلام: ہمارے پاس مصحف فاطمة موجود ہے لوگوں کو کیا پہتہ کہ صحف فاطمة کیا ہے؟

میں نے یو چھا: مصحف فاطمہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: وہ ایک ایسام صحف ہے جو تمہارے ہاتھوں میں موجود قرآن مجید سے
تین گنا بڑا ہے۔خدا کی قتم اس میں تمہارے قرآن مجید کا ایک بھی حرف نہیں ہے۔ ل
میں نے عرض کیا: یہ کامل علم ہے؟

آ پ نے فرمایا: یہ بھی علم ہے لیکن کامل علم نہیں ہے پھر کچھ دیر تک آ پ خاموش رہے۔ اور فرمایا: ہمارے پاس گزشتہ اور قیامت کے دن تک آنے والے حالات کاعلم موجود ہے۔

میں نے کہا: یہ کامل علم ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ بھی علم ہے کیکن کامل علم نہیں ہے

میں نے پوچھا کہ کامل علم کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: علم کامل وہ علم ہے جو روزانہ دن رات میں ایک موضوع کے بعد

ا۔ لیعنی ظاہر قرآن سے جومطالب ظاہری ہم اخذ کرتے ہیں وہ اس میں نہیں ہیں بلکہ معنوی اور تاویلی اعتبار سے قرآن کے معنیٰ ہیں کہ ہم انہیں سجھتے ہیں (اور یہ کہ) میرقرآن کی ایک شرح ہے۔ ( اس کی بیشتر تشریح اعیان الشیعہ طبع ارشاد ( جلد امیں کی گئی ہے ) مترجم فاری

۔ ووسرے موضوع اور ایک چیز سے دوسری چیز ہے تعلق رکھتا ہے اور جو قیامت کے دن تک ظاہر ہوتا رہے گا<sup>لے</sup>

### بهشت میں مقام زہرا سلام الله علیها

چند روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدۃ کا شار ان چار افراد میں ہے ہے جو قیامت کے دن سوار ہوکر آئیں گے۔حضرت زہرا سلام الله علیہا رسول خدا کی اوٹٹن''غضباء'' پر سوار ہوکر عرصہ محشر میں وارد ہوں گی۔

مرحوم ابن آشوب نے روایت کی ہے کہ جب پنیم راکرم مرض الموت میں مبتلا ہوئ تو
آپ کی اونٹنی جس کا نام غضباء تھا، نے عرض کیا کہ آپ اپنے بعد کس کو میر کی وصیت کررہے ہیں ؟

پنیم راکرم نے فرمایا: ''عضباء! خدا کتھے برکت دے گا۔ میرے بعد تو میر کی بیٹی

درد دی کا میں سے میں میں میں میں ہوتھے ہیں دی گا۔ میں گا،

فاطمہ کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ وہ دنیا و آخرت میں تجھ پر سواری کرے گی''۔ بر برد

پغیبر اکرم کی وفات کے بعدرات کووہ او تعیضرت سیدہ کے دروازے پر آئی اور کہا: وختر رسول آپ پرسلام۔ دنیا سے میری روائل کا وقت قریب آچکا ہے۔ خدا کی قتم رسول اکرم کی رصلت کے بعد میں نے نہ تو گھاس کھائی نہ ہی پانی پیا ہے۔ پیمر وہ او مُنی وفات رسول کے تین دن بعد وفات ہاگئ۔

فرات بن ابراہیم نے اپنی تفییر میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا: ایک دن رسول خدا فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت فاطمہ عملین حالت میں تھیں۔ رسول خدا نے قامت کے حالات کے متعلق کچھ مطالب بیان فرمائے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا:

فاطمہ ! جب تم جنت میں بہنچوگ تو ایس بارہ ہزار حوری تم سے ملاقات کریں گ جنہوں نے تم سے پہلے کس سے ملاقات نہیں کی ہوگی اور تمباری ملاقات کے بعد وہ کسی سے بھی

<sup>۔</sup> اصول كانى جلد اصفحہ ٢٣٩

ملاقات نہ کریں گ۔ ان کے ہاتھوں میں نور کے ہتھیار ہوں گے۔ وہ نورانی اونٹیوں پر سوار ہوں گ۔ ان کی اونٹیوں کے پالان طلائے زرداور یا قوت سرخ سے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کی مہار مروار بدتازہ کی ہوگ۔ ہر ناقہ پر سندس کی چا در ہوگی جس میں آبدار جواہر مجکے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ بہشت میں داخل ہوں گی تو اہل بہشت آپ کی آمد سے خوش ہوں گے اور ہ آپ کے شیعوں کے لئے ایک مخصوص دستر خوان جو کہ کری نور پر رکھا ہوگا لئے آئیں گے اور وہ آپ کے شیعوں کے لئے ایک مخصوص دستر خوان جو کہ کری نور پر رکھا ہوگا لئے آئیں گے اور وہ اس غذا سے تناول کریں گے۔ جبکہ باتی لوگ ابھی تک حساب و کتاب کے مراحل طے کرر ہے ہوں گے اور آپ کے شیعوں کے لئے وہ سب چھے موجود ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ جب خدا کے تمام اولیاء بہشت میں وارد ہوجا کیں گے تو حضرت آ دم آپ کی زیارت کے لئے آئیں گے اور آن کے بعد دوسرے انبیاء آپ کی زیارت کے لئے آئیں گے اور ان کے بعد دوسرے انبیاء آپ کی زیارت کے لئے آئیں گے اور ان کے بعد دوسرے انبیاء آپ کی زیارت کے لئے آئیں گے وران کے بعد دوسرے انبیاء آپ کی زیارت کے لئے آئیں گے وران کے بعد دوسرے انبیاء آپ کی زیارت کے لئے آئیں گے وران کے بعد دوسرے انبیاء آپ کی زیارت کے لئے آئیں گے وران کے بعد دوسرے انبیاء آپ کی زیارت کے لئے آئیں گے وران کے بعد دوسرے انبیاء آپ کی زیارت کے لئے آئیں گے گ

جب سورة نوركى به آيت نازل بوكى لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. (سورة نور آيت ٦٣)

مسلمانو! خبر دار رسول کو اس طرح نه پکارا کروجس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ میں اس آیت مجیدہ کے نازل ہونے کے بعد اپنے والد محتر م کو' یا رسول اللہ' کہہ کر پکار نے لگی۔ کین آ محضرت میری زبان سے ''یارسول اللہ'' کی بجائے'' یا ابت' سننے کے مشاق تھے۔ تین بار تو میں نے انہیں یا رسول اللہ 'کہہ کر کاطب کیا کہہ کر کاطب کیا

ا۔ یہ حدیث ابن عبائ سے مروی ہے اور انہوں نے اس حدیث کو حضرت علی سے نقل کیا ہے یہ حدیث کافی طولانی ہے جس میں سے یہاں ایک اقتباس نقل کیا گیا ہے۔ مکمل حدیث کے ریاضین الشریعہ جلد اول ارضی ۲۲۵ تا ۲۲۸ کا مطالعہ فر بائیں (مترجم فاری)

تو انہوں نے میری طرف رخ انور کرے فرمایا:

يا فاطمة انها لم تنزل فيك، ولا في اهلك ولا نسلك، وانت منى وانا منك، انمانزلت في اهل الجفاء والغلظة من قريش، اصحاب البذخ والكبر.

فاطمہ یہ آیت تیرے اور تیرے اہل اور تیری نسل کے لئے نازل نہیں ہوئی تو مجھ سے ہوں۔ یہ آیت قریش کے بے رحم اور ان جیسے دیگر متکبراورخود پیند افراد کے لئے نازل ہوئی ہے۔

پُر آپ نے فرمایا: قولی لی یا ابه! فانها احیی للقلب، وارضی للرّب.

تو مجھے اباجان کہہ کر پکارا کر ، تیرا اباجان کہہ کر پکارنامیرے دل کو زیادہ زندہ رکھنے والا اور خدا کو زیادہ راضی کرنے والا ہے ۔

مصباح الانوار میں امیرالمؤمنین سے مروی ہے کہ فاطمہ زہرا نے کہا کہ رسول خداً نے ان سے فرمایا: من صَلِی علیکِ غفر اللّٰه له وَالحَقَهُ بی حیث کنتُ من الجنة جوکوئی تجھ پر درود بھیج گا اللّٰہ تعالی اس کی معرفت کرے گا اور جنت میں اسے میرے مقام میں المحق فرمائے۔

## زہراً کی فاقہ کشی اور دعائے پیغمبرً

ثقة الاسلام كليني في امام محمد باقر سے روایت كه جابر بن عبدالله انصارى نے كہا كه ایک مرتبہ رسول خداً این گھر سے حضرت فاطمہ سے ملاقات کے غرض سے روانہ ہوئے۔ میں آنخضرت کے ساتھ تھا۔ جب حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچ تو آپ دروازے پر رک گئے اور دستک دى چركہا:الىلام عليكم۔

جواب میں حضرت فاطمۂ نے بھی سلام کہا۔ رسول خداً نے فرمایا: کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فاطمۂ نے عرض کیا: رسول خدا! آپ اندر آ جا کیں۔ پُر پغیمر خداً نے فرمایا: کیا میں اور جومیر نے ساتھ ہے ہم دونوں اندر آسکتے ہیں؟ فاطمۃ نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرے پاس مقعہ اور روپوش نہیں ہے۔ آنخضرت نے فرمایا: اپنی چادر کے بلوسے اپنے سرکو ڈھانپ لو۔ فاطمہ زہرا نے چادر کے بلوسے اپنے سرکو ڈھانیا۔

پھررسول خدا نے انہیں سلام کہا اور فاطمہ زہرا نے انہیں سلام کا جواب دیا پیغیبر اکرمؓ نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو حصرت فاطمۂ نے کہا جی ہاں یا رسول اللّٰداّب آپ چلے آ ہے۔ پیغیبر خداً نے فر مایا تو کیا میں اور میرا ساتھی دنوں چلے آ کمیں۔

فاطمه زہرا نے کہا۔ تی ہاں آپ دونوں آ جائیں۔

جابر کہتے ہیں کہ رسول خدا گھر میں داخل ہوئے اور ان کے پیچیے میں بھی گھر میں اخل ہوا۔ اجا تک میں نے بی کہ رسول کیا کہ فاطمہ زہراً کا چبرہ زرد ہے پیغبر نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو فاطمہ زہراً نے عرض کی : یا رسول اللہ! بھوک کی تخق سے یہ حالت ہوگئ ہے اس وقت پیغبر اکرم نے دعا ما تکی کہ اے وہ ذات جو بھوکوں کو سیر کرتی ہے اور کمی کی تلافی کرتی ہے فاطمۃ دختر محمد کو سیر فرما۔

#### شوہر کا لحاظ

ابوسعید خُدری سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت علی حضرت سیرۃ کے پاس آئے اور فرمایا: فاطمۃ کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے پچھ ہے جس سے میں اپنی بھوک مٹاؤں؟
حضرت سیرۃ نے عرض کیا: اس خدا کی قتم جس نے میرے والد کو نبوت کے مقام سے سرفراز کیا اور آپ کو مقام وصایت سے مکرم بنایا میرے پاس کھانے کے لئے پچھنہیں بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ دو دن سے میں نے اور میرے بچوں نے بھی نہیں کھایا البتہ پچھلے دو دن سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہی اور خود میں اور میرے حسین فاقہ کرتے رہے۔

'' ' دنوں میں تھوڑی سے غذا موجود تھی جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہی اور خود میں اور میرے حسنینؓ فاقہ کرتے رہے۔

حضرت علی نے فرمایا تم نے یہ بات خود مجھے کیوں نہ بتائی تاکہ میں طعام کا کوئی بندوبست کرتا؟ حضرت سیدہ نے عرض کی یہ ابا الحسن انبی لآ ستحیبی من الهی ان اکلف نفسک مالا تقدر علیه (ابوالحن! مجھے اپنے خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کوالی تکلیف دوں جو کہ آپ کے بس سے باہر ہو۔)۔

تقسيم كار

کتاب قرب الاسناد میں امام جعفر صادقؓ سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ امام محمد باقرؓ نے فرمایا:

حضرت زہر آاور حضرت علی نے رسول خدا سے گھر کے امور کی تقسیم کار کے لئے درخواست کی تو رسول خدا نے گھر کے اندرونی کام حضرت زہرا کے سپرد کئے اور گھر کے بیرونی کام حضرت علی کے سپرد کئے۔

حضرت فاطمۂ فرماتی تھیں کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس تقسیم کار سے میں کتنی خوش ہوئی تھی کیونکہ رسول خداً نے مجھے گھر کے باہر کے کاموں سے آزاد کر دیا تھا۔

#### فرشتے اور خدمت زہرآ

قطب راوندی نے کتاب الخرائج میں سلمان فاری ﷺ سے نقل کیا ہے کہ میں حضرت زہراً کے گھر میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ سیدہ چکی میں رہی ہیں اور بَو کا آٹا تیار کررہی ہیں۔ میں نے چکی کے دستے کو دیکھا تو وہ مجھے خون آلود نظر آیا۔ امام حسین جوکہ اس وقت طفل شیرخوار تھے وہ بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے۔ میں نے عرض کی: سیدہ! آپ اتی زحمت کیوں اٹھارہی ہیں جب کہ آپ کے پاس آپ کی خادمہ فضہ موجود ہے؟

حضرت سیدہ نے فرمایا: رسول خدا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ گھر کے کام ایک دن میں کروں اور ایک دن فضہ کرے گی۔ فضہ نے کل کام کیا تھا اور آج نیے باری ہے۔
سلمان نے بیس کرعرض کیا: سیدہ اسیدہ ایک تو آپ کا خلام ہوں۔ میں آپ کی خدمت کے لئے آمادہ ہوں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی بجائے چکی پینے کو تیار ہوں اور اگر آپ چکی بینے کو تیار ہوں اور اگر

حصرت سیدہ نے فرمایا: میں حسین کی بہتر طور پر نگہداشت کر سکتی ہوں۔ میں حسین کو اٹھاتی ہوں اور تم میری چکی چلاؤ۔

سلمان گہتے ہیں کہ میں نے پچھ دیر تک چکی چلائی اور بوکا آٹا پیتا رہا پھر نماز کے لئے اذان کی آواز بلند ہوئی تو میں نماز کے لئے مسجد کی طرف چلا آیا۔ رسول اکرم کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے حفرت علی کو ماجرا کہہ سایا۔ حفرت علی بیت کر رود ہے اور مسجد سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی علی مسکراتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ رسول خدا نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا: میں فاظمہ کے پاس گیا اور وہاں جاکر دیکھا کہ فاظمہ سوئی ہوئی ہے اور حسین اس کے سینے پرسورہا ہے اور چکی خود بخو د چل رہی ہے۔ یہ من کر رسول خدا مسئرائے اور فرمایا: یہا عملی اما عملمت ان لله ملائکة سیارة فی الارض من کر رسول خدا محمد و آل محمد الی ان تقوم الساعة علی! کیا تہہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پچھ فر شتے ہیں جو کہ زمین پر پھرتے رہے ہیں تا کہ وہ محمد گراں محمد میں کریں۔ اور وہ گرامت کریں۔ اور وہ قامت کریں۔ اور وہ قامت تا کہ فیہ میں قائم ہوئے تک خدمت کریں۔ اور وہ قامت قائم ہوئے تک خدمت کریں۔ اور قائم ہوئے تک خدمت کریں۔ اور قائم کی خدمت کریں۔ اور قائم ہوئے تک خدمت کریں۔ اور قائم کیا کیا تھوں کو خدمت کریں۔ اور قائم کیا کہ دور قائم کیا کیا تھوں کو خوائیں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا کہ دور قائل میں کیا تھوں کیا

بیغمبراکرم مُخود اپنی بیٹی کی مدد کرتے ہیں

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام حضرت علیؓ کے گھر تشریف لائے تو آپؓ نے دیکھا کہ علیؓ وفاطمہؓ دونوں مل کر چکی چلارہے ہیں تو پیغمبر اکرمؓ نے فرمایا: تم پنیمبراکرم نے سیدہ سے فرمایا: بیاری بیٹی اٹھو۔سیدہ اٹھیں تو پنیمبراکرم ان کی جگہ پر بیٹی اٹھو۔سیدہ اٹھیں تو پنیمبراکرم ان کی جگہ پر بیٹی گئے اور چکی چلانے بیں علی کی مدد کرتے رہے۔(اس روش سے عورت کے رشتہ داروں کو بیسبق لینا چاہئے کہ اگر وہ دیکھیں کہ گھر کے کام عورت کے لئے زیادہ ہیں اور دشوار ہیں تو وہ ان کے کاموں کوتشیم کردیں اور گھٹادیں )۔

#### غذائے زہراً کی برکت

بعض کتب مناقب میں جابر بن عبداللد انصاری سے بدروایت منقول ہے:

چند دنوں سے رسول خدا مسلسل فاقے کررہے تھے۔ آپ نے اپنی ازواج سے غذا طلب کی تو کسی بھی زوجہ کے گھر میں خوراک موجود نہ تھی۔ پھر آپ حفزت فاطمہ کے گھر انشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ میں کئی روز سے بھوکا ہوں اگرتمہارے پاس کوئی طعام ہے تو مجھے بھی کھلاؤ۔

حضرت فاطمة نے عرض كى: ميں آپ پر قربان جاؤں! ميرے گھر ميں بھى فاقد ہے اور ہارے ياس كى فترراك موجود نہيں ہے۔

یہ جواب س کر رسول اکرم واپس تشریف لے گئے۔ اس اثناء میں کسی ہمسائے نے دوروٹیاں اور گوشت کی تھوڑی می مقدار حضرت سیدہ کے گھر میں بطور مدیہ جیجی۔

حصرت فاطمہ نے اس غذا کو قبول کیا اور ایک برتن میں وہ غذا رکھ کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور فرمایا: میں رسول خدا کو اپن ذات اور اپنے تمام افراد خانہ پرمقدم رکھوں گی۔ پھر حصرت سیدۂ نے حسنین کو رسول خدا کے پاس بھیجا اور انہیں دعوت دی۔ رسول خداً

تشریف لائے تو حضرت سیدہ نے تمام واقعہ گوش گزار کیا۔

پیغیمر اکرمؓ نے فرمایا: وہ برتن میرے قریب لاؤ۔ جب وہ برتن آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے اس کے اوپر سے کپڑا اٹھایا تو وہ برتن روٹیوں اور گوشت سے لبریز دکھائی دیا۔ جابر کہتے ہیں جب میں نے کھانے پر نظر کی تو مجھے تعجب ہوا اور میں نے جان لیا کہ اسے آخرت کی نبوت کا ایک معجزہ ہے۔ میں نے خدا کی حمد وثناء کی اور پیغیبر پر درود بھیجا۔ رسول خدا نے اپنی بیٹی سے فرمایا بین غذا کہاں ہے آئی ہے؟۔ سیدۂ نے عرض کیا: اللہ کی طرف سے بیا غذا آئی ہے۔ یقینا خدا جے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

رسول خداً نے ایک شخص کو حضرت علی کے بلانے کے لئے روانہ کیا۔ تھوڑی در میں علی آئے۔ پھر رسول خداً اور علی مرتضی اور حضرت فاطمۃ اور امام حسین نے وہ غذا کھائی۔ پھر آ پ نے اپنی تمام ازواج کے گھر ول میں وہ غذا بھیجی سب نے سیر ہوکر کھایا لیکن وہ برتن غذا سے بدستور بھرا رہا۔

حفزت فاطمہ نے فرمایا کہ میں نے وہ غذا اپنے ہمسائیوں کے گھروں میں بھیجی۔ خداوندعالم نے اس غذا میں برکت ڈال دی تھی جیسا کہ مریم کے لئے برکت نازل فرمائی تھی۔

### عبادت زهرا سلام الله عليها

حسن بھری کا قول ہے کہ امت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کوئی بڑا عابد نہیں گررا۔ آپ اتی عبادت کرتی تھیں کہ آپ کے پاؤل پر ورم آ جاتا تھا۔ رسول اکرم نے ایک بار حضرت فاطمہ زہرا سے پوچھا: عورت کے لئے کیا چیز بہتر ہے؟

حضرت سیرہؓ نے جواب میں عرض کیا: ان لا توی رجلا و لا یو اہا رجل وہ کی طرحہ و لا یو اہا رجل وہ کی اور کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے کے

<sup>۔</sup> علامداقبال نے ای نکتہ کو مذظر رکھتے ہوئے خواتین اسلام کونفیحت کرتے ہوئے کہا تھا:

اگر پندی زدرویش پذیری ہزار امت بمیرد تونمیری بتولے باش و پنہال شو ازین عصر که درآغوش شبیرے گیری اگر تو درویش کی نصیحت قبول کرلے تو ہزار امتیں ہم جائیں گی لیکن تو ندمرے گی۔ بتول بن جا اور اس رمانہ سے حجیب جا تاکہ تیری آغوش میں بھی شبیر آ سکے۔ (از مترجم)

' آنخضرتؑ نے جیسے ہی اپی دختر کا جواب باصواب سنا تو آپؓ نے انہیں سینے ہے لگالیا اور یہ آیت پڑھی ''فریقہ بعضھا من بعض'' وہ ایک ایبا خاندان تھا کہ ( تقویٰ وفضیلت کے لحاظ ہے ) وہ ایک دوسرے سے تھے۔ (آل عمران ۳۳۲)

امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بیان ہے کہ ایک شب جمعہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ وہ تمام رات رکوع وجود میں مصروف رہیں۔ یبال تک کہ سفیدی سحر معودار ہوگئی۔ اور اس دوران میں میری والدہ مونین ومومنات کے نام لے لے کر ان کے حق میں دعا نمیں کرتی رہیں مگر انہوں نے اپنے لئے کوئی دعا نہ کی۔ میں نے کہا: امال جان! آپ نے اپنے لئے کوئی دعا نہ کی۔ میں نے کہا: امال جان! آپ نے اپنے لئے دومرول کی طرح دعا نہیں مانگی؟

حضرت سيدة نے فرمايا: يا بُنيَّ الحاد ثبم الدار: بيٹا پہلے ہمساليہ: پھر اپنا گھر۔

مرحوم صدوق نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمۂ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا۔

''جمعہ کے دن ایک الیم گھڑی بھی ہے کہ اس میں جو بھی مسلمان اللہ سے کوئی بھلائی للب کرے تو اللہ تعالی اس کی دعاضرور قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرتا ہے''۔

میں نے یو چھا کہ وہ کون سی گھڑی ہے؟

ٱنخضرتً نے فرمایا: جس وقت سورج آ دھا غروب ہو چکا ہواور آ دھا ظاہر ہو۔

حضرت فاطمة نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جہت پر چڑھ جاواور جب دیکھو کہ سورج افق مغرب میں آ دھا ڈوب جائے اور آ دھا ظاہر ہوتو مجھے اطلاع دینا اس وقت خدا سے دعا کرول گی۔

روایات میں ہے کہ جب حفرت سیدہ محراب عبادت میں مصروف عبارت ہوتی تھیں قراب کے نور کی کرنیں اہل آ سان کے لئے جگمگاتی تھیں جیسا کہ ستاروں کا نور اہل زمین کے لئے جگمگاتا ہے۔

كنيركا مطالبه

شیخ صدوق " رقم طراز ہیں:امیرالمؤمنین نے بی سعد کے ایک شخص سے فرمایا: کیا تو جا ہتا ہے کہ میں تجھے فاطمہ کی گرہتی کے کچھ حالات سناؤں؟

فاطمہ اگر چہرسول خدا کی محبوب ترین شخصیت تھیں مگر اس کے باوجود انہوں نے اس قدر مشک اٹھائی کہ ان کے سینہ پر مشک کے نشان پڑ گئے اور انہوں نے اتنی بار جھاڑو دی کہ ان کے کپڑ نے غبار آلود ہو گئے اور انہوں نے چو لہے میں اس قدر آگ جلائی کہ ان کے کپڑوں کی رگت دھو کیں سے تبدیل ہوگئی۔ الغرض انہوں نے میرے گھر میں رہ کر بڑی تکلیفیں جھیلیں۔ میں نے ان سے کہا: آپ اپنے والد کے پاس جاکر ایک کنیز کا مطالبہ کریں جو کہ آپ کے کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹا سکے تو یہ بہتر ہوگا۔

فاطمہ زہرا والد کے پاس گئیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ رسول اللہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ وہ کچھ کے بغیر گھر واپس آ گئیں۔

حفرت رسول خدا نے محسوس کیا کہ فاطمۂ کسی ضرورت کے سلسلہ میں آئی تھیں لیکن اپنی ضروریات بیان کئے بغیر واپس چلی گئیں۔ پھر دوسرے دن آنحضرت صبح کے بعد ہمارے گر تشریف لائے اور عادت کے مطابق سلام کیا۔

میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا'' یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔تشریف لے آکمی''۔ آنخضرت تشریف لائے اور جمارے قریب آکر بیٹھ گئے اور فرمایا: فاطمہ ! کل تم میرے یاس آئی تھیں۔ بتاؤ تمہیں کیا ضرورت در پیش تھی؟

فاطمہ نے حیا کی وجہ سے بچھ نہ کہا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے جواب نہ دیا تو آخضرت والیس چلے جا کیں گے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ایس آپ کو بتا تا ہوں۔ فاطمہ نے اتنا پانی بھرا کہ ان کے سینہ پر مشک کے داغ ثبت ہوگئے اور انہوں نے اتنی چکی

ُ چلائی کہ ان کے ہاتھوں پر آ بلے پڑ گئے اور انہوں نے اتنی جھاڑو دی کہ ان کا لباس غبار آلود ہم ہوگیا اور انہوں نے اتنا چولہا جلایا کہ ان کے کپڑوں کا رنگ بدل گیا۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے اپنے لئے ایک کنیز طلب کرو تا کہ تمہیں امور خانہ داری میں ہولت ہوجائے۔

یون کر پنیمبر اسلام نے فرمایا: کیا تم چاہو گے کہ میں تم کو ایسی چیز کی تعلیم دول جو تمہارے لئے خدمت گار سے بہتر ہو؟ اور وہ بیر ہے کہ جب تم سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو سسحان الله استرمرتبه المحمدلله اور ۳۸۳رمرتبه الله اکبوکہو۔

اس وقت فاطمہؓ نے سراٹھایا اور تین بارکہا ''دضیت عن اللّٰه ورسوله ''میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔

کتاب مناقب میں ابو بکرشیرازی (جو کہ علائے تسنن میں سے تھے) سے منقول ہے۔ جب حضرت زہراً نے اپنا حال پیغیبر اسلام کی خدمت میں بیان کیا اور ان سے کنیز کا تقاضا کیا تو پیغیبر اکرم رویزے اور انہوں نے فر مایا:

فاطمہ ! مجھے خدا کی قتم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اس وقت مبحد میں چار سوایے افراد (اصحاب صفہ) موجود ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے غذا نہیں اور پہننے کے لئے لباس موجود نہیں ہے۔ اگر مجھے تمہاری فضیلت کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری درخواست ضرور قبول کر لیتا۔ فاطمہ ! میں بینہیں چاہتا کہ تمہارا اجرو ثواب تم سے جدا ہوجائے ادر تمہار کے تمہاری کنیز کو نصیب ہو۔

تفسیر نظابی میں امام محمد باقر سے اور تفسیر قشیری میں جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ پنجمبر اکرم نے فاطمہ کوموٹا اون کا لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ وہ چک چلار بی تھیں اور اس عالم میں اپنے ایک بیجے کو دودھ بھی بلار بی تھیں۔

یہ منظر و کمھ کر آنخضرت کی آنکھوں ہے آنسو ٹیکنے گے اور فرمایا ''یا بنتاہ تعجلی

مسوارة السدنيا بحسلاوة الاخوة " بيارى بين! آخرت كى طاوت كے لئے ونيا كى تنى كو برداشت كرنے ميں جلدى كرو\_

حفرت سيرة في بين كركها: "يا رسول الله الحمدلله على نعمائه والشكو لله على الانه" يا رسول الله ! الله كي نعمات يرحم باوراس كي عطا يراس كاشكر بــــ

## حضرت زهراً کی کنیز کا تکلم باقرآن

ابوالقاسم قُشیری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زہراً کی کنیر حضرت فضیہ سے کاروان سے بچھڑ گئیں اور انہیں بیابان میں تنہا سفر کرنا پڑا۔ عبداللہ بن مبارک جو کہ ان کی طرح سے قافلے سے بچھڑ گئے تھے اتفاق سے ان کی حضرت فضہ سے ملاقات ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیابان میں ایک خاتون کو دیکھاتو میں نے ان سے کہا: مم کون ہو؟

خاتون۔ وقل سلام فسوف یعلمون (زخرف ۸۹) آپ سلام کہیں پھر عقریب وہ جان لیں گے۔ اس آیت سے میں نے سمجھ لیا کہ خاتون سلام کا مطالبہ کررہی ہے ۔عبداللہ نے خاتون پر سلام کیا اور پوچھا: آپ بیابان میں تبا کیا کررہی بیں اور کیا آپ کو اپنے بھٹکنے کا اندیشے نہیں ہے؟

خاتون: ومن یهد الله فماله من مضل (زمر ۳۷) جے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا۔ اس آیت سے مجھے پتہ چلا کہ خاتون کا خدا پر گہرا یقین ہے۔ عبداللہ: آپ کا تعلق انسانوں ہے ہے یا جنات سے ہے؟

خاتون: یا بنی ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد (اعراف ۱۳) اے بی آ دم ہر نماز کے وقت زینت کرو۔اس آیت سے میں نے سمجھ لیا کہ خاتون کا تعلق بی آ دم سے ہے۔ عبداللہ: آپ کہال ہے آ رہی ہیں۔ ۔ خاتون: ینادون من مکان بعید ( فصلت ۴۳٪) انہیں دور دراز مقام ہے بلایا جاتا

ہے۔ اس آیت سے میں مجھ گیا کہ خاتون کسی دور دراز مقام سے آربی ہیں۔

عبداللہ: آپ کس شہرے آرہی ہیں؟

خاتون: يا اهل يشرب الامقام لكم (الاحزاب ١٣٠) الى يترب تمبارا تهكانه

کہیں نہیں ہے اس آیت سے مجھے معلوم ہو گیا کہ بیرخاتون مدینہ منورہ ہے آرہی ہیں۔

عبدالله آب كهال جانا حامتي بين؟

فَاتُون ـ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (آلعمران ـ ٩٤)

جو حج ہیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہواس پر حج واجب ہے۔

اس آیت سے مجھے معلوم ہو گیا کہ خاتون سفر حج پر جارہی ہیں۔

عبدالله: آپ کو کاروان سے مچھڑے ہوئے کتنے دن ہوئے ہں؟

غاتون: ولقد خلقنا السما وات والارض في سته ايام (ق-٣٨)

بے شک ہم نے آ سانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔

اس آیت سے مجھے معلوم ہوگیا کہ اس خاتون کو قافلے سے جدا ہوئے جھ دن

گزرچکے ہیں۔

عبدالله: کیا آپ اس وقت کچھ کھانا پیند کریں گ؟

خانون: وما جعلنا ہم جسدا الایا کلون الطعام (انبیاء \_ ۸) اور ہم نے انہیں ایےجمنہیں دیۓ کہ وہ طعام نہ کھاتے ہوں۔

اس آیت سے میں نے سمجھ لیا کہ خاتون کھانا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا اور پھران سے کہا کہ جلدی کریں اور حیز حیز قدم بڑھا ئیں۔

طاتون: لا يكلف الله نفسا الا وسعها\_ (البقره\_٢٨٦)

الله کسی بھی نفس کواس کی طافت ہے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

اس آیت سے میں سمجھ گیا کہ خاتون تھک چکی میں اور ان میں زیادہ تیز چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔

> عبدالله: آپ میرے ساتھ اونٹ پرسوار ہوجا ئیں۔ خاتون: لو کان فیصها المهة الا اللّٰه لفسدتا۔ (انبیاء ۲۲)

اگر زمین وآسان میں زیادہ خدا ہوتے تو زمین وآسان جاہ ہوجاتے۔ اس آیت سے میں نے سمجھ لیا کہ خاتون میرے ساتھ سوار ہونا پیند نہیں کرتیں پھر میں اونٹ سے اترا اور انہیں اکیلا سوار کیا، جب وہ اونٹ پر بیٹھ گئیں تو انہول نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی سبحان المذی سنحولنا ہذا و ماکنا له مقرنین (زفرف ۱۳) پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ممارے کیا کہ عورت ہم اس کو قابو میں نہیں لا کتے تھے۔ پھر ہم چلتے ہوئے کاروان سے جالے تو میں نہیں لا کتے تھے۔ پھر ہم چلتے ہوئے کاروان سے جالے تو میں نہیں اور کیکی رشتہ دار بھی موجود ہے؟

فاتون نے جواب میں یہ آیات پڑھی: یادادو ان جعلناک خلیفة فی الارض (سے۔۲۲) اے داؤد ہم نے تہہیں زمین میں ظیفہ بنایا۔وما محمد الارسول (آل عمران آیت ۱۲۲) محمد ہیں رسول ہیں۔ یا یحییٰ حذا لکتاب بقوۃ (مریم آیت ۱۲)۔ یکی کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ یا موسیٰ انی انا اللّٰہ اے موی بیشک میں اللہ ہوں (قصص۔۳۰) چنانچہ میں نے دادود،محمد، یکی اورموکی کو بکارا تو چار جوان اس قافلہ سے نکل کرخاتون کے پاس آئے۔ میں جو رہوان آب کے کیا گئے ہیں؟

فاتون: المال والبنون زینة الحیاة الدنیا (الکہف۔٣٦) مال اور بیٹے ونیاوی زندگی کی زینت ہیں۔

اس آیت سے مجھے معلوم ہوگیا کہ یہ خاتون ان جوانوں کی والدہ ہیں۔ پھراس خاتون نے اپنے بچوں کو صدا دے کرفر مایا: یاابت استاجوہ ان خیر من استاجوت القوی الامین (القصص ۲۲۱) اباجان آپ اس کواجرت دیں کیونکہ آپ جے اجرت دیں گے وہ توی اور امین ہے۔

اس آیت کوس کر میں نے سمجھ لیا کہ خاتون اپنے بینوں کو تھم دے رہی ہیں کہ مجھے اس اُ زحمت پر پچھ اجرت دیں۔ چنانچہ ان جوانوں نے پچھ رقم میرے حوالے کی تو ان کی والدہ نے کہا: واللّٰه یضاعف لمن یشاء ۔ لینی اللہ جس کیلئے چاہتا ہے بڑھا تا ہے۔ (سورة البقرہ: آیت ۲۹۱) اس آیت سے میں نے اندازہ لگایا کہ خاتون اپنے بیئوں کو اس رقم سے دوگئی رقم دیے کا تھم دے رہی ہیں۔ چنانچہ ان جوانوں نے مجھے زیادہ رقم دی۔ جب میں ان سے جدا ہونے لگا تو میں نے ان سے یوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں؟۔

ان جوانوں نے تاما کہ بیہ ہماری والدہ فضہ میں اور بیرز ہرآ کی کنیز ہیں انہیں بیس برس ہوئے ہیں کہ قرآن کے علاوہ انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا۔لے

#### حضرت زہراً اور ان کے شیعوں کامقام

ابوجعفر طبری نے کتاب بشارۃ المصطفیٰ میں ھام ابی علی سے روانیت کی ہے کہ میں نے کعب الاحبار سے کہا: تم شیعان علیٰ بن ابی طالب کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہو؟

اس نے جواب میں کہا: اے ہمام! میں نے ان کی صفات قرآن مجید میں بڑھی ہیں۔
وہ خدا کا گروہ اور خدا کے دین کے مددگار اور خدا کے ولی کے بیرو ہیں۔وہ خدا کے خاص اور
محترم بندے ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں اپنے دین کے لئے چن لیا ہے۔ اور انہیں بہشت
ہریں کے لئے پیدا کیا ہے۔ وہ جنت الفردوس کے بلند وبالا محلات میں ہوں گے وہ ایسے
ا۔ فضہ کا تعلق اہل نوبہ سے تھا بعد میں مدینہ آئیں اور هفرت زہرآ کی کنیزی افتیار کی اور هفرت زہرآ نے
ان کی اخلاقی تربیت کی۔ چنانچہ وہ سورہ دہری آیت کا 9 کے شان نزول میں شامل ہوگئیں اور اہل بیت
طاہرین کے گھرانے کا ایک فرد بن گئیں۔ مرحوم علامہ اصفہانی (کمپانی) نے اپنے ایک شعر میں ان کی تعریف
کرتے ہوئے کہا تھا:

مفتقرا متاب روی ازدر اوبه هیچ سوی زانکه مس وجود را، فضه اوطلاکند اے صاحب ضرورت! اس در سے اپنے چبرے گوکس اور طرف نه کرنا۔ کیونکه تا نے کو ان کی قضہ سونا بنا ویتی ہے۔ (از مترجم فاری) مکانات میں رہائش یذیر ہوں گے جو کہ مردار یڈموتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ وہ مقربان ابرار میں ہوں گے اور سربمبر شراب طہور نوش کریں گے۔ اس شراب کا تعلق جنت کے اس چشمہ سے ہوگا جے تسنیم کہا جائے گا اور وہ ان کے لئے مخصوص ہوگا۔ تسنیم وہ چشمہ ہے جے اللہ تعالی نے اینے نبی کی دختر اور حضرت علی کی زوجہ فاطمہ زہرا کو عطا کیا ہے۔ یہ چشمہ ایک ستون ہے جاری ہوگا کہ جس ستون کا قبہ ٹھنڈک میں کافور، ذا نقہ میں زنجبیل اور خوشبو میں مُشک کی طرح سے ہوگا۔ پھراس چشمہ کا یانی حچوٹی حچوٹی نہروں میں بہتا ہوگا۔ حضرت فاطمہ کے محتِ اور ان کے شیعہ اسے پئیں گے۔ اس قبہ کے جارستون ہول گے اس کا ایک ستون سفید مروار بدکا ہوگا اور اس سے''طہور'' نامی ایک چشمہ رواں ہوگا۔ اس قبہ کا ایک اور ستون سنر زمرد کا ہوگا اور اس سے دو چشمے یعنی شراب طہور اور شہد جاری ہوں گے۔ پھرید چشمے جنت میں نیچے کی طرف بہیں گے۔لیکن تسنیم چشمے کا مانی جنت کے زیریں طبقہ میں نہیں آئے گا۔اس کا مانی صرف جنت کے بلند وبالا حصہ تک ہی محدود رہے گا جس کوصرف خاص بہنتی ہی پینے کی سعادت حاصل کریں گے اور وہ خوش نصیب صرف شیعان علی اور محیان علیٰ ہی ہوں گے۔قر آن مجید کی ان آیات کی یہی تَقْمِير بـــــ يسقون من رحيق مختوم ⊙ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون⊙ ومزاجه من تسنيم⊙ عيناً يشرب بها المقربون⊙ (مطففين ٢٥ تتا٢٨) انہیں سر بمہر خانص شراب سے سیراب کیا جائے گا۔ جس کی مہر مشک کی ہوگی اور ایسی چیزول میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی جاہئے۔ ای شراب میں تسنیم کے یانی کی آمیزش ہوگ۔ یہایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہ بندے پیتے ہیں۔

. پھر کعب الاحبار نے کہا: خدا کی قتم! شیعوں سے صرف وہ شخص ہی محبت کرتا ہے جس سے اللّد نے عہد و میثاق لیا ہو۔

اس روایت کے نقل کرنے کے بعد ابوجعفر طبری لکھتے میں: ''شیعوں کو جاہئے کہ وہ اس حدیث کو آب زرے تحریر کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ نقول تیار کریں تا کہ جنت ۔ انفردوس کے بلند وبالامحلات کے وارث قرار پائیں۔ چونکہ بیروایت اہل سنت سے نقل کی گئی ہے اس لئے مخالفین اسے شیعوں کی خود ساختہ روایت کہہ کر ردنہیں کر سکتے پس بیہ حدیث شیعوں کے مخالفین پر ایک جمت ہے''۔

#### حضرت سلمانؓ کے سوال کا جواب

طبری بشارۃ المصطفیٰ میں کتاب کنز کے حوالے سے رقم طراز ہیں کہ ابوذر ؓ نے کہا:

سلمان ؓ اور بلال ؓ حبثی کو میں نے دیکھا کہ وہ پیغیبر اکرم ؓ کے حضور آ رہے تھے کہ اچا تک سلمان ؓ آگے بڑھے اور رسول خدا کے قدموں میں گرکر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ پیغیبر اکرم ؓ نے انہیں اس سے منع کرتے ہوئے فربایا: ''سلمان! جو کام اہل عجم اپنے بادشاہوں کے لئے کرتے سختے تم میرے لئے وہ کام مت کرو۔ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح بینھتا ہوں''۔

حضرت سلمانؑ نے خدمت پنیمبرؓ میں عرض کیا: ''یا رسول اللہؓ! میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن حضرت زہرا کو جو مقام حاصل ہوگا آپ مجھے اس سے مطلع فرما کیں''۔

پیغیر اکرم نے مسکرا کر سلمان کی طرف دیکھا اور فرمایا: '' اس خدا کی قتم کہ جس کے باتھ میں میری جان ہے ۔ فاظمۂ وہ خاتون ہے جو اونٹ پر سوار ہوکر میدان حشر کو عبور کر ۔ گی۔ اس کی سواری کا سرخشیت خداہے جھکا ہوا اور اس کی آ تکھیں نور خدا سے منور ہوں گی۔ فضائل سیدہ بیان کرتے ہوئے رسول خدا نے فرمایا: جبرئیل اس اونٹ کی دا کمیں جانب اور میکائیل اس کی باکمیں جانب اور علی اس کے آگے اور حسن وحسین اس کے پیچھے پیچھے چلیں میکائیل اس کی باکمیں جانب اور علی اس کے قابل تک کہ وہ صحن محشر کو عبور کریں گے۔ ان لحات میں خدا وند عالم اس کا محافظ و نگربان ہوگا یہاں تک کہ وہ صحن محشر کو عبور کریں گے۔ ان لحات میں خدا وند عالم کی طرف سے ندا آگے گی۔

اے تمام مخلوقات! اپنی آ تکھیں بند کرو اور اپنے سروں کو جھالو کیونکہ اب تمہارے

پنیم کی بینی اور تمبارے امام علی کی زوجہ اور حسن وحسین کی والدہ فاطمۃ بل صراط سے گزر رہی ہیں۔ اس وقت فاطمۃ کے سر پر دو شفاف اور سفید جاوریں ہوں گی اور جب فاطمۃ جنت میں پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمات کا ملاحظہ کریں گی جو خدا نے ان کیلئے تیار کی ہیں تو وہ کہیں گی۔" بسم اللّٰہ الوحمن الوحیم. الحمد للّٰہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکورہ الذی احلنا دار المقامة من فضله لا یمسنا فیھا نصب و لا یمسنا فیھا لغوب. " (سورہ فاطر آیت ۳۵،۳۳) تمام قیم کی تعریف اللہ کیلئے مخصوص ہے جس نے ہم لغوب. " (سورہ فاطر آیت ۳۵،۳۳) تمام قیم کی تعریف اللہ کیلئے مخصوص ہے جس نے ہم فضل وکرم سے جمیں ایس دیار پروردگار بہت زیادہ بخشے والا اور قدردان ہے۔ اس نے اپنے فضل وکرم سے جمیں ایس دینے کی جگہ پرواردگیا ہے جہاں نہ کوئی تحکن ہم کو چھوعتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ علی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ فاطمۃ کو وحی کرے گا۔

''اے فاطمہ اُ تو جو جاہے مجھ سے سوال کر میں تھنے عطا کروں گا اور تھنے راضی کروں گا''۔

اس وقت فاطمہ بارگاہ احدیت میں عرض کریں گی:''خدایا! تو ہی میری امید ہے بلکہ
میری امید سے بھی بلند و بالا ہے میں تیری بارگاہ میں بیسوال کرتی ہوں کہ میر سے محبوں اور میری
اولا د کے محبوں کو آتش دوزخ میں عذاب نہ دینا''۔

اللہ تعالی وی کرے گا: '' اے فاطمہ ! مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم! زمین وآسانوں کی خلقت سے دو ہزار سال قبل میں اپنے ساتھ قتم کھا چکا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرنے والوں اور تیری اولاد سے محبت کرنے والوں کوآگ میں عذاب نہیں دوں گا۔

## زہد فاطمۂ کی ایک جھلک

سید ابن طاؤوس نے ابوجعفر احمد فن کی کتاب زھد النبی سے یہ اقتباس نقل کیا ہے۔ جب سورہ حجر کی میہ دو آیات نازل ہوئیں۔ وان جھنم لمو عدھم اجمعین 0 لھا سبعة ابواب لکل باب منھم جزء مقسوم 0 اور جنم ایسے تمام لوگول کی وعدہ گاہ ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لئے ایک حصرتقتیم کرویا گیا ہے۔ ( الحجر ۳۳ ۳۳ )

یہ آیات من کر پنیمبر اکرم بہت زیاہ روئے۔ آنخضرت کو روئے دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔صحابہ کو رونے کی وجہ کا کوئی علم نہیں تھا۔ پنیمبر اکرم اتنے ٹمگین ہوئے کی کسی کو آپ سے یو چھنے کا یارانہ ہوتا تھا۔

حضرت رسول خداً کی بیرعادت تھی کہ آپ جب بھی اپی لخت جگر کو دیکھتے تھے تو خوش ہوجاتے تھے اس لئے ایک صحابی حضرت سیدہ کے گھر کی طرف چل پڑا تا کہ اس رنجیدہ ماحول کو کسی طرح سے ختم کیا جاسکے۔ جب وہ حضرت سیدہ کے دروزے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ چکی پیس رہی ہیں اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی بیر آ بیت تلاوت کر رہی ہیں ۔ اس خوما عند اللّٰه حیو وابقی " اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے دہ بہتر ہے اور وہ زیاوہ باتی رہنے والا ہے۔ (القصص۔ ۲۰ ۔ الشوریٰ ۳۲)

اس صحابی نے آپ پر سلام کیا اور آپ کورسول خدا کے رونے کی خبر دی۔

یے خبر سنتے ہی حضرت سیدہ بلا تاخیر اٹھیں آٹ نے اپنی وہ پرانی چاور سر پررکھی جس میں لیف خرماکی بارہ گرمیں لگی ہوئی تھیں اور اپنے بیت الشرف سے باہر آئیں۔

حضرت سلمان فاری ؓ نے حضرت سیدہ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئ اور رو کر کہا: ہائے افسوس! قیصرو کسریٰ تو سندس وحریر کا لباس پہنیں لیکن پنجمبر خداً کی بیٹی ایک

ر علامه اقبال نے لکھا تھا:

آل ادب پروردہ صبر و رضا آسیا گردان و لبد قرآن سرا وہ صبر ورضا کی ادب پروردہ شنرادی ہاتھوں سے چکی پیتی تھیں اور ان کے لب قرآن پڑھا کرتے تھے۔ (از مترجم اردو)

بوسیدہ جا در پہنے جس میں متعدد گر ہیں لگی ہوئی ہوں۔

الغرض حفرت سيدة ، پنيمبر اكرمً كى خدمت ميں حاضر ہوئيں اور عرض كيا: يا رسول الند الند المانٌ مير الباس پر تعجب كررہا ہے جب كه جھے اس خدا وند عالم كى قتم جس نے آپ كو حق كيا سلمانٌ مير الباس بحق ہيں كہ ہمارے بچھانے كا گدا بس حق كے ساتھ مبعوث كيا ہے ہميں تو پورے پانچ سال ہو چكے ہيں كہ ہمارے بچھانے كا گدا بس الك بوست گوسفند پر مشتل ہے جس پر ہم رات كوآ رام كرتے ہيں اور دن كے وقت ہمارا اونٹ اس بوست پر گھاس كھا تا ہے اور ہمارا تكيد ليف خرما ہے ہمرا ہوا ہے۔

پنیمبر اکرم نے سلمان کے فرمایا: " ان ابنتی لفی المحیل السوابق ": بے شک میری بیٹی سبقت حاصل کرنے والوں کی صف سے تعلق رکھتی ہے۔

پھر حضرت سيدة نے عرض كى: اباجان! آپ كے رونے كا كيا سبب ہے؟

اس کے جواب میں رسول خداً نے سورہ حجر کی ندکورہ دو آیات تلاوت فرمائیں جب حضرت سیدہ نے جہنم کا نام سناتو چبرے کے بل زمین پرگریں اور فرمائے لگیں: "المویل شم المویل لمن دخل الناد": بائے! افسوس پھر افسوس اس پر جو دوزخ میں چلا جائے۔

جب سلمانؓ نے ان آیات کو سنا تو کہا: کاش میں ایک گوسفند ہوتا میرے خاندان والے مجھے ذیج کرتے اور میری کھال اتار لیتے لیکن میں نے دوزرخ کا نام نہ سنا ہواہوتا۔

ابوذرؓ نے کہا: کاش میری ماں با نجھ ہوتی کہ میں پیدا نہ ہوا ہوتااور آگ کا نام نہ سنا ہوتا۔

مقدادؓ نے کہا: اے کاش میں بیابان کا ایک پرندہ ہوتا کہ نہ میرا حساب ہوتا نہ مجھ پر عِقاب ہوتا۔اور میں نے آگ کا نام نہ سنا ہوتا۔

حفرت علی نے کہا: اے کاش جنگل کے درندول نے میرے جم کو چھاڑ لیا ہوتا، اے کاش میری مال نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں نے دوزخ کا نام نہ سنا ہوتا۔ پھر حفرت علی نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور رو رو کر کہنے لگے: " وابعد سفراہ، واقلة زادہ فی سفر

القیامة ..... " ہائے طول سفر اور ہائے سفر قیامت کے لئے زادراہ کی کی۔

ہائے (گناہ گار) لوگ آگ کی طرف جارہے ہوں گے اور آگ ان کو گھرے میں لے لئے گئے۔ وہ ایسے زخی ہیں جن کے نخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ۔ اور وہ ایسے قبدی ہیں جنہیں بندآتش سے آزاد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور وہ ایسے قبدی ہیں جنہیں بندآتش سے آزاد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور وہ ایسے قبدی ہیں جن کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں۔ ان کی خوراک اور ان کا پیلی آگ کا ہوگا اور وہ آگ کے شعلوں میں غوطے کھانے والے ہوں گے۔ جب کہ وہ دنیا میں کیائی آگ کا ہوگا اور وہ آگ کے شعلوں میں غوطے کھانے والے ہوں گے۔ جب کہ وہ دنیا میں کیائی سے بناہوا لباس بہنتے تھے اور دوزخ میں آگ کی لیٹیں ان کا لباس ہوں گی۔ دنیا میں وہ لوگ اپنی بیویوں سے ہم آغوش ہونے تھے لیکن دوزخ میں شیاطین کے ہم آغوش ہوں گے۔ پینچمبر گا ز مد

،
پینمبراکرم کا دستورتھا کہ جب آپ سی سفر کے سلسلہ میں باہر جاتے تو سب سے آخر
میں حضرت سیدہ سے الوداع کہتے تھے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت

سیدہؓ سے ملاقات کرتے تھے اور اس طرح سے جدائی کے لمحات کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کر تر تھ

ایک سفر جنگ سے آنخضرت واپس مدینہ تشریف لائے تو حسب عادت اپنی نور نظر کے گھر گئے جب دروازہ پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ پر مخصوص پردہ لگا ہوا ہے اور آپ نے اپنے نواسوں حسن وحسین کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں جاندی کے دست بند تھے۔

پینیمراکڑم ہید دیکھتے ہی وہاں سے چلے گئے اور گھر میں تشریف نہ لائے۔حضرت سیدہ والیے والد کے اس ممل کا پتا چلا تو آپ سمجھ کئیں کہ وہ اس پردہ اور حسنین کے دست بند کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ آپ نے وہ پردہ اتارا اور اپنے شاہرادوں کے ہاتھوں سے چاندی کے دست بند اتارے اور اپنے شاہرادوں کے ہاتھ وہ پردہ اور دست بندرسول خدا کے حضور روانہ فریائے۔

رسول خداً نے مسنین سے پردہ اور چاندی کے دست بندلے لئے اور اپنے ایک غلام جس کا نام ثوبان تھا، سے فرمایا کہ بید دست بند فلال جگہ لے جاکر فروخت کردو اور اس کی قیمت میں سے میری بیٹی فاطمہ کے لئے چوب عاج کے میں بند خرید کرو۔
دست بند خرید کرو۔

فان هولاء اهل بیتی ولااحب ان یا کلوا طیباتهم فی حیاتهم الدنیا: کیونکه بید میرے اہل بیت بین اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی نیکیوں کا بدله اس دنیا میں ہی حاصل کرلیں یا میری اور نوشت می پینچمبر کا احترام

شخ جلیل ابوجعفر طبری اپنی کتاب' الدلاک' میں ابن سعود کی سند ہے رقم طراز ہیں:
ایک شخص حضرت سیدہ کے دروازہ پر حاضر ہوااور اس نے کہا: کیا آپ کے پاس رسول خدا ک
کوئی نشانی بطور یادگار موجود ہے جس کی میں زیارت کرکے ثواب حاصل کرسکوں؟

حضرت سیدہؑ نے اپنی کنیزے فرمایا: وہ لکھی ہوئی تختی لے آؤ۔

کنیز نے تلاش شروع کی لیکن اسے تختی کہیں دکھائی نہ دی۔ حضرت سیرہ نے کنیر سے فرمایا: ''ویحک اطلبیھا فانھا تعدل عندی حسنا و حسینا'' تجھ پر افسوس اسے تلاش کر کوئکہ وہ تختی میری نظر میں حسن وحسین کے مساوی ہے۔

کنیر و هونڈ سے لگی اور بالآخر اس نے اسے تلاش کرلیا اور وہ ندکورہ مختی حضرت سیدہ کے سامنے لے کر آئی۔ اور اس مختی پر بیاعبارت تحریرتھی۔

رسول خدا نے فرمایا: وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی افیت سے محفوظ نہ ہو۔ جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اینے ہمسائے کو ندستائے۔ جو خدا اور روز آخرت

ا۔ منداحمد اور کشف النمہ قرآن میں سورہ احقاف کی ۲۰ ویں آیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ روزِ قیامت کافروں کوآگ میں لے جایا جائیگا اور ان سے کہا جائیگا: اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم المدنیارتم لذائذِ ونیا کے مزے خوب لوٹ کیجے۔ (مترجم فاری)

پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ بھلائی طلب کرنے اور اللہ تعالیٰ بھلائی طلب کرنے والے ، برد بار اور صلہ رحی کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگائی بکنے والے بدز بان، بے شرم اور زیادہ سوال کرنے والے اور سوال میں اصرار کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ شرم وحیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے اور گائی دینا بے شرمی ہے اور بے شرمی کا ٹھکانہ دوز نے ہے۔ ا

## مصائب زہرا کی پیش گوئی

شخ صدوق یہ نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں پنیمبر اسلام نے اپنے اہل بیت پرمصائب وارد ہونے کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ وہ طویل روایت جس کا تعلق مصائب زہرا ہے ہے یہ ہے:

بہر نوع میری دخر فاطمہ اولین وآخرین کی خواتین کی سردار ہے اور وہ میرا پارہ تن ہے اور میری آتھوں کا نور ہے۔ میرامیؤہ دل ہے اور وہ میری روح ہے جو کہ میرے پہلو میں دھڑکتی ہے۔ وہ انسانی روپ میں حور ہے، وہ جب بھی محراب عبادت میں خدا کی عبادت کے لئے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نور اہل آسان کے لئے ایسے چمکتا ہے جیسا کہ اہل زمین کے لئے ستاروں کا نور چمکتا ہے۔ اور اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فخر و مبابات کرتے ہوئ کہتا ہے: اے میرے فرشتوا تم میری کنیز کو دیکھو جو کہتمام کنیزوں کی سردار ہے۔ وہ اس وقت میری عبادت کے اعضاء اس عبادت کے لئے میرے سامنے کھڑی ہے۔ دیکھو میرے خوف سے اس کے جسم کے اعضاء اس

ا۔ اس مختی کی عربی بیں تحریر پیقی:

بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد النبي (ص) ليس من المومنين من لم يؤمن جاره بوائقه، ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فلا يوذي جاره. ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فلا يوذي جاره. ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يسكت. ان الله تعالى يحب الخير الحليم المتعقف و يبغض الفاحش البذاء السال المحلف. ان الحياء من الايمان والايمان من الجنة وان الفحش من البذآء والبذآء في النار.

ر کے سے لرز رہے ہیں اور وہ پورے دل کی توجہ سے میری طرف متوجہ ہے۔ میں تمہیں گواہ کرتے سے لرز رہے ہیں تمہیں گواہ کرکے کہنا ہوں کہ میں نے اس کے شیعوں کو آتش دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ (لیعنی میں تمہارے سامنے گوائی دیتا ہوں کہ اس کے شیعہ دوزخ سے امان میں ہوں گے) مؤلف کہنا ہے اس کے بعد پنج ہراکرم ؓ نے فرمایا:

میں جب بھی فاظمۃ کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے ان مصائب و آلام کو یاد کرتا ہوں جو میرے جانے کے بعد اس پر وارد ہوں گے۔ میں گویا اپنی آئکھوں سے یہ منظر و کیے رہا ہوں کہ اس کے گھر کو پریثانی نے آلیا ہے اور میرے بعد لوگ اس کا احترام نہیں کررہے ۔ اس کا حق خصب کرلیا گیا ہے۔ اس کا پہلوشکتہ ہو چکا ہے۔ اس کا خصب کرلیا گیا ہے۔ اس کا پہلوشکتہ ہو چکا ہے۔ اس کا حمل ساقط ہوگیا ہے اور وہ اس وقت مجھے''یامحمداہ'' کہہ کر مدد کے لئے پکار رہی ہے۔ لیکن اس کی مدد کا میکن اس کی مدد کو نہیں آتا۔ وہ میرے بعد ہمیشہ مملین اور محرون ہے وہ بھی سلملہ وہی کے منقطع ہونے پر روتی کو نہیں آتا۔ وہ میرے بعد ہمیشہ مملین اور محرون ہے وہ بھی سلملہ وہی کے منقطع ہونے پر روتی ہے اور آدھی رات کے وقت وہ گھرا جاتی ہے کیونکہ اس میری جدائی کو یاد کرکے روتی ہے اور آدھی رات کے وقت وہ گھرا جاتی ہے کیونکہ اسے میری تلاوت قرآن کی آواز سائی نہیں دیتی۔ اوران لمحات کو یاد کرتی ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی میں کس قدر محترم تھی لیکن اب اس کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔

اس وقت خدا اپنے فرشتوں کو اس کا مونس قرار وے گا اور فرشتے اس سے باتیں کریں گے جیسا کہ وہ مریم سے کیا کرتے تھے اور وہ اسے آ داز دے کرکہیں گے: ''یا فاطمة ان الله اصطفاکِ وطهرکِ واصطفاکِ علیٰ نساء العالمین یا فاطمة اقتی لوبکِ واسجدی وارکعی مع المراکعین. " اے فاطمہ ! اللہ نے کچے چن لیا ہے اور کچے پاک و پاکرہ بنایا ہے اور کچے تمام جہانوں کی عورتوں سے ممتاز کیا ہے۔ اے فاطمہ اپنے پروردگار کی عبادت کر اور بحدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔

پھر میں گویا بیمنظر بھی اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی دردمند ہے اور بیار

ہے اور اسے تیاردار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی مریم بنت عمران کو اس کی تیارواری کے لئے روانہ کرتا ہے اور وہ اس کی تیارداری کرتی ہے۔اس وقت میری بیٹی بارگاہ احدیت میں یوں رازونیاز کررہی ہے۔

"خدایا! میں زندگ سے سیر ہو چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں اہل دنیا سے میں نے بہت سے دکھا ٹھائے ہیں اب مجھے میرے والد کے ساتھ ملحق فرمان

اللہ اسے مجھ سے ملحق کرے گا وہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پاس غمگین اور محزون حالت میں آئے گی کہ اس کا حق غصب کیا جاچکا ہوگا اور اسے مارڈ الا گیا ہوگا۔ اور میں اس وقت خدا کے حضور عرض کروں گا۔

"خدایا جن لوگوں نے اس پرظلم کیا ہے انہیں اپنی رحمت سے دور فر ما اور جن لوگوں نے اس کا حق غصب کیا ہے ان سے پورا بدلہ لے۔ جن لوگوں نے اسے پریشان کیا ہے انہیں ذلیل وخوار فر ما اور جنہوں نے اس کے حمل کوسا قط کیا ہے انہیں ہیشہ کے لئے دوز خ میں داخل فر ما"۔

اس وقت فرشتے میری دعا کی قبولیت کے لئے آمین کہیں گے۔

# حضرت زهرا سلام التدعليها كاعقد

#### سيدة كاحق مهر

بحار میں تناب امانی شخ کے حوالہ سے ندکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول خدا نے حضرت زہرا کی حضرت علی سے شادی کی۔ ایک دن آپ فاظمنہ کے پاس گئے تو انہیں روتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا: تم کیوں رور ہی ہو؟ خدا کی قتم میرے خاندان میں کوئی مردعلی سے بہتر ہوتا تو میں علی کی بجائے تمہارا نکاح اس سے کرتا۔ میں نے تمہیں علی کی زوجیت میں دیا اور تمہارا حق مہر دنیا کا خس قیامت تک قرار دیا گیا ہے۔

### سيدة كاجهير

حضرت علی کا بیان ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا: اٹھواور اپنی زرہ نیج دو۔ میں اٹھا اور میں نے اپنی زرہ فروخت کردی،اس کی رقم لے کر آنخضرت خدمت میں حاضر ہوا اور ساری رقم میں نے آپ کے دامن میں ڈال دی۔ رسول خدا نے مجھ سے بیہ نہ یو چھا کہ رقم کنتی ہے اور نہ ہی میں نے رقم کی مقدار ان کی گوش گزار کی۔

پینمبر اکرم نے اس میں سے بچھ رقم اضائی اور بلال حبشی کے حوالے کرکے فرمایا۔ اس رقم سے فاطمہ کے لئے عطر اور خوشبوخرید کرو۔

پھر آ ی نے اس رقم میں سے دومتھیاں بھریں اور وہ حضرت ابوبکر کے حوالے کیس اور

۔ فرمایا: اس رقم سے فاطمۃ کے لئے مناسب لباس اور خانہ داری کے لئے ضروری اشیاءخرید کرو۔

آ تخضرت کے لئے ممار یاسر اور کچھ صحابیوں کو بھی ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ

لوگ بازار میں آئے اور جو جو چیز انہیں پند آتی وہ حضرت ابو بمرکواس کی نشاندہی کرتے اور اگر وہ مناسب سیحقتے تو اسے خرید کر لیتے تھے۔ان لوگوں نے بازار سے حسب ذیل اشیاء کی خریداری کی۔

ا۔ ایک جوڑا لباس۔ سات درہم کا

۲- ایک دو پٹر۔ چاردرہم کا

س- ایک ساه خیبری حادر (یا ساه عبا)

سم- کھجور کی ری سے بنی ہوئی ایک جاریائی۔

۵۔ دو عدد لحاف مصری جن میں سے ایک میں پشم اور دوسری میں لیف خرما کھری ہوئی تھی۔

۲۔ طائف کے دباغت شدہ چمڑے سے بنے ہوئے چار عدد تکیے جن میں
 ختک گھاس بھری ہوئی تھی۔

ے۔ باریک اونی بردہ

٨\_ '' جر'' كے علاقه كى بنى ہوئى چائى

9۔ ہاتھ سے چلنے والی ایک چکی

١٠ - ايك تابي كاتحال

اا۔ پانی کا ایک مشکیزہ

۱۲۔ مٹی کا ایک پیالہ

۱۳ میانی کو شفندا رکھنے والی مخصوص مشک

سمالہ مٹی کا آفتابہ جس کے بیرونی حصہ پر رنگ ملا ہوا تھا۔

۵۱۔ سبزرنگ کا ایک لونا (مٹی کا)

۱۲۔ مٹی کے چند کوزے

جب ان اشیاء کی بخیل ہوگئ تو ان میں سے پچھ چیزیں حضرت ابوبکر نے اٹھا ئیں اور پچھ سامان ان کے ساتھوں نے اٹھایا اور یوں تمام سامان رسول خداً کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے تمام اشیاء کو الٹ بلیٹ کر اچھی طرح سے دیکھا اور فرمایا: "بادک اللّٰه لاهل البیت " ائد تعالیٰ اے ابل خانہ کے لئے مبارک کرے۔

## سیدهٔ کی رخصتی اور ولیمهٔ عروسی

حفرت علی کا بیان ہے کہ نکاح کو ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ میں روزانہ آنخضرت کی اقتداء میں نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس جلا جاتا تھا۔ اس پورے عرصہ میں نے آنخضرت سے رخصتی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

ایک ماہ گزرنے کے بعد ازواج پیغیبرؑ نے مجھ سے کہا: کیا تم بینہیں چاہو گے کہ ہم فاطمۂ کی رخصتی کے لئے رسول خداً ہے کچھ عرض کریں ؟

میں نے کہا: آپ بات کریں۔

ازواج جمع ہوکر رسول خدا کے پاس گئیں اور ام ایمن کے (بعض روایات کے مطابق امسلمہ) نے عرض کی: ''یا رسول اللہ اُ ہم آپ کے پاس ایک ایسے کام کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہیں کہ اگر آج خد بجہ زندہ ہوتیں تو اس سے ان کی آتھوں کو شنڈک محسوس ہوتی۔ بات سے ہے

ا۔ ام ایمن ایک صاحب ایمان اور باعظمت خاتون تھیں۔ وہ رسول کی آزاد کردہ کنیز تھیں رسول خدا کی والدہ حضرت آمند کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی سرپرتی کی تھی ای لئے آنخضرت فرماتے تھے کہ میری مال کے بعد ام ایمن میری مال ہے۔

بعض مورخین کے بیان کے مطابق ام ایمن ٔ حضرت خدیجا کی بہن کی کنیز تھیں اور انہوں نے اسے رسول خدا کو بہہ کیا تھا۔ (از مترجم فاری)

۔ ۔ کہ عنی اپنی بیوی کی رخصتی جاہتے ہیں۔ آپ فاطمہ زہرآ کی آئنھوں کو علیٰ کے دیدار جمال سے منور فرمائیں اور ہماری آئنھوں کو بھی ٹھنڈک بخشیں''۔

رسول خداً نے فرمایا: علی خود بیر تقاضا کیوں نہیں کرتے جب کہ ہمیں تو توقع تھی کہ وہ خود ہی اس سلسلہ میں اقدام کریں گے؟

حفرت علیٰ نے عرض کی: یا رسول اللہ اُ مجھے یہ درخواست کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی اس لئے میں کوئی درخواست نہ کرسکا۔

رسول خداً نے فرمایا: اب یہاں کون کون موجود ہے؟

ام سلمہ نے عرض کی: میں حاضر ہول، زینب حاضر ہے اور فلال فلال حاضر ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا: ہمارے گھر کے قریب ایک کمرہ کو خیمہ عروی کے طور پر تیار کرو۔ ام سلمہ نے عرض کی: ما رسول القد کون ہے کمرے کو سحائمی؟

رسول خداً نے فرمایا: تم اینے کمرے کو سجاؤ۔

پھر آنخضرت ؓ نے اپنی ازواج کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدۃ کو دلہن بنانے کے لئے آراستہ کریں۔

ام سلمہ نے حضرت سیدہ سے کہا: کیا آپ کے پاس کوئی مناسب خوشبوموجود ہے؟
حضرت فاطمہ نے فرمایا: جی ہاں! پھر حضرت سیدہ ایک عطر کی شیشی لے آئیں اور
اس میں سے کچھ عطر حضرت ام سلمہ کی ہمتیلی پر ڈالا۔ حضرت ام سلمہ کے بقول میں نے اتنا
خوشبودارعطر بھی نہیں دیکھا تھا۔

حضرت ام سلمہ ؓ نے جناب سیدہؑ سے پوچھا کہ اتنا اچھا عطرتم نے کہاں سے حاصل کیا؟
حضرت سیدہؓ نے فرمایا: وحیہ کلبی میرے اباجان کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔
میرے والد مجھے فرماتے تھے کہ اپنے چھا کے لئے فرش لاؤ۔ میں فرش لاتی تھی اور بچھاتی تھی اور وہ اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ جب وہ فرش سے اٹھتے تھے تو ان کے لباس کے اندرونی جھے سے

۔ ایک چیز گرتی تھی۔ میرے والد مجھ سے فرماتے تھے کہ میں اسے جمع کرتی جاؤں۔ اور یہ وہی خوشبو ہے کے

واضح رہے کہ ایک بار حضرت علیٰ نے بھی رسول خدا سے بوچھا تھا کہ یہ کیا گرتا ہے؟ تو آنخضرت نے فرمایا: جرئیل کے پروں سے عنبر کے فکڑے گرتے ہیں۔

پھر رسول خداً نے حضرت علی سے فر مایا۔ اپنی شادی کے لئے اچھے سے ولیمہ کا انتظام

کرو۔ ولیمہ کے لئے گوشت اور روٹی ہم فراہم کریں گے اور گھی اور خرما تہمارے ذمہ ہے۔

حضرت علی کا بیان ہے کہ رسول خدا کا فرمان من کر میں گیا، گھی اور خرما خریدااور رسول خدا کی خدمت میں حاضر کیا۔ پیغیبر اکرمؓ نے اپنی آستینیں چڑھا کیں اور خرما اور گھی کو

ملانے لگے پھر آپ نے ایک موٹا تازہ گوسفند اور بہت می روٹیاں ہمارے پاس جیجیں۔

پھر آپ نے مجھ سے فرمایا. تم جسے بلانا چاہو ولیمہ کے لئے بلالو۔

میں مجد میں گیاوہاں بہت سے اصحاب جمع تھے۔ مجھے شرم محسوں ہوتی تھی کہ پکھ کو دعوت دوں اور پکھ کو نہ دوں۔ بہر حال میں بلند جگہ پر کھڑا ہوگیا اور بلند آواز سے کہا "اجیبوا اللی ولیمة فاطمة" (لوگو فاظمة کی شادی کی دعوت ولیمہ قبول کرو)۔ یہ آواز س کر سب لوگ دعوت ولیمہ کے لئے چل پڑے۔ جب میں نے لوگوں کی کثرت اور کھانے کی قلت کو دیکھا تو میں شرمندہ ہوا۔

رسول خداً نے میری اس کیفیت کو بھانپ لیا اور فرمایا: میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ چنانچہ آنخضرت کی دعا کا نتیجہ سے برآ مد ہوا کہ تمام لوگوں نے سیر ہوکر کھانا

ا۔ وحید بن خلیفہ کلبی رسول خدا کے مشہور سحانی تھے اور ٥٠ سابقین اولین کے ایک فرد تھے اور وہ انتہائی خوبھورت مخص تھے۔ کہی بھی جہرئیل امین وحید کلبی کی صورت میں نازل ہوتے تھے اور پیغیر اکرم سے اُنتگلو کرتے تھے۔ ویکھیے والے یہ بیجھتے تھے کہ رسول خدا وحید کلبی سے ہم کلام نور ہے ہیں اور اس روایت میں بھی اس سے مراد حضرت جبرئیل ہیں۔ وہم میں حضرت وحید کی وفات ہوئی۔

اسد الغابه، جلد دوم، صفحه ۱۳۰۰ استعاب جلد اول صفحه ۴ ( از مترجم فاری )

کھایا اور ہما ہے حق میں دعا کی کہ خدا ہمیں برآت دے۔ شرکائے ولیمہ کی تعداد چار ہزار افراد سے زیادہ تھی۔ سب نے جی بھر کے کھانا کھایا گر کھانے میں کوئی کی واقع نہ ہوئی پھر آ مخضرت کے اپنی ازواج کے لئے کاسہ خوراک سے بھرا اور فر میں آ پ نے ایک کاسہ خوراک سے بھرا اور فر مایا: میہ فاطمہ اور اس کے شوم کے لئے ہے۔

خصتی رخصتی

سورن و وب گیا تو پغیر اکرم نے ام سلمہ سے فرمایا کہ فاطمہ کو یہاں لے آؤ۔ ام سلمہ معزت فاطمہ کو دلبن بنا کرآ تخضرت کے پاس لے آئیں اس وقت سیدہ کی چادر کا بلو زمین پر خط تھنے رہا تھا انہیں شرم وحیا کے مارے بسینہ آرہا تھا اور ان کے پاؤں لڑکھڑارے تھے۔

پیفیر اکرم نے فرمایا: ''اللہ تعالی تمہیں ، نیا و آخرت کی افزش سے محفوظ رکھے'۔ جب سید قر رسول خدا کے سامنے گھزی موسیں تو آپ نے ان کے رخ اطہر سے نقاب ہتائی حضرت علی نے ان کے جمال کا ، یدار کیا۔ پھر آپ نے سید ق کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علیٰ کے ہاتھ میں دیااور فرمایا ہارک اللّه لک ھی ابند رسول اللّه ...

وختر پیغمبر کو اللہ تمہارے لیے مہارک کرے۔ اے علیٰ! فاطمہ بہترین ہیوی ہے۔ اور اے فاطمہ ! علیٰ بہترین شوہر ہے۔اب تم اپنے تھر جاؤ اور وہاں میرا انتظار کرو۔

حفزت عنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے فاطمۂ کو کمرے کے ایک کونے میں بٹھایا اور خود کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھ گیا اور مع دونوں شدت شرم کی وجہ سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ بیٹیمبر اکرم کی آمد اور زوجیین کو مہارک باد

کیجہ دیے بعد رسول خدا گھر کے مروز سے پہتشریف لانے اور فرمایا: یہاں کون ہے: ا میں نے کہا یا رسول انتدا آپ تشریف الامی۔ آپ کی آمد پر ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ۔ رسول خداً گھر میں تشریف لائے اور آپ نے ایک کونے میں بیٹھی جوئی فاطمہ زہرا سے فرمایا: فاطمہ اٹھواور تھوڑا سایانی لاؤ۔

یہ سن کر فاطمنہ اٹھیں اور پانی کا پیالہ ہجر کر آنخضرت کی خدمت میں لائیں۔
آنخضرت نے اس میں سے پچھ پانی ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈالا اور کفی کرے کی والا پانی اس
پیالے میں ڈالا اس کے بعد آپ نے اس میں سے پچھ پانی فاطمہ زہرا کے سر پر ڈالا اور فرمایا۔
میری طرف منہ کرو۔ جب فاطمہ زہرا نے آنخضرت کی طرف منہ کیا تو آپ نے پچھ پانی ان
کے سینہ پر ڈالا اور پچھ پانی آپ نے ان کے شانوں کے درمیان چھڑک دیا اور بید دعا فرمائی:

ر وردگارا یہ میری بینی ہے اور مجھے یہ تمام ، نیا سے زیادہ عزیز ہے اور ر وردگار یہ (علیٰ) میرا بھائی اور تمام مخلوق میں سے مجھے سب سے پیارا ہے۔ خدایا! اسے اپنا ولی اور مددگار بنا اور اس کے اہل کو اس کے لئے مبارک فرما۔

پھر آپ نے حضرت علی کی طرف رخ کر کے فرہ یا: علی اب تم اپنے اہل کے قریب جاؤ۔ اور خدا تمہارے لئے تمہاری ہوں کہ وں کہ وہ لائق حمد وستائش ہے۔

ایک اور روایت میں مذکور ہے:

امیرالمومنین نے فرمایا: فاطمہ زبرا کی خصتی کے بعد تین دن تک رسول اکرم ہمارے پاس نہ آئے اور بدھ کی عبی آپ ہمارے گھر میں تشریف لانے اس وقت اسا، بنت عمیس ہمارے گھر میں موجود تھیں، رسول خدائے فرمایا:

اس گھر میں جب ایک مردموجود ہے اس کے باوجود تم یبال کیوں گھبری ہوئی ہو؟
اسان نے عرض کی میرے مال باپ آپ پر قربان! جب کوئی عورت دلمن بن کر شوہر
کے گھر جاتی ہے تو اے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ضروریت کا خیال کرسکے
میں اس لئے یبال گھبری ہوئی ہوں۔

رسول خداصلی القدعلیہ والہ وسلم نے فرمایا: اے اسائہ! خداوندعالم همہاری و نیا وآخرت کی جملہ حاجات پوری فرمائے کے

امیر المؤمنین علی کا بیان ہے: اس دن بڑی سردی تھی۔ میں نے اور فاطمۃ نے اپنے آپ کو عباء سے چھپایا ہوا تھا اس اثناء میں ہم نے رسول اکرم کی آ واز سی۔ ہم نے چاہا کہ کھڑے ہوجا میں مگر آپ نے فرمایا: تہمیں میرے حق کی قتم! میرے آنے تک جدا نہ ہونا۔

آ مخضرت تشریف النے اور ہمارے سربانے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے پاؤں گرم کرنے کرنے کے لئے عبا میں داخل فرمائے اور میں اور فاطمۃ دونوں مل کر آپ کے پاؤں گرم کرنے کے گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمائے: پائی کا کوزہ لاؤ۔ میں نے پائی کا کوزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرآن مجید کی تجھ آیات پڑھ کر اس پر تین بار وم کیااور مجھے تھم دیا کہ تم یہ اپنی لی

لوادراس میں سے تھوڑا ساپانی بچانا۔ میں نے آپ کے فرمان پڑمل کیا۔ آپ نے باقی ماندہ پانی میرے سراور سینے پر چھڑک کر فرمایا: ''اُذھب اللَّهَ عنکَ الرجس یا اہا الحسن وطھرک تطھیرًا'' یعنی اے ایکون! اللَّد تم سے ہرنا پاکی کو دور رکھے اور تہہیں ایسی طہارت عطا کرے جیسا کہ

طہارت کا حق ہے۔

ا۔ اس روایت میں اساء بنت عمیس کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت حضرت اساء جناب جعفر بن الی طالبؓ کے حبال وقت حضرت اساء جناب جعفر بن الی طالبؓ کے حبالہ عقد میں تھیں اور اس وقت حضرت جعفر حبرات کا خیال ہے کہ نام میں تسامح ہوا ہے۔ اس وقت اساء کی بجائے ان کی بہن سکمی بنت عمیس حضرت حمزہؓ کی زوجہ موجود تھیں اور انہوں نے بیفرائض انجام دیئے تھے۔ (اعیان الشیعہ، جلد اول، طبع ارشاد، از مترجم فاری)

عوض مترجم اردو: هیقت میر بے کہ بعض حضرات کو بید خواہ تخواہ اشتباہ ہوا ہے روایت اتنی مشہور اور مستند بے کہ اس میں کسی طرح کی تاویل کی ہرگز گنجائش نہیں ہے اس کے لئے آیت اللہ محمد کاظم قودی کی کتاب "فاطعة المؤهواء من المعهدالي الملحد" کا مطالعہ فرمائیں اور نذکورہ کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں خاکسار نے "فاطمہ زہرا از ولادت تا شہادت "کے نام ہے کیا ہے۔ اہل تحقیق نذکورہ کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔

گھر آپ نے فرمایا کہ اور تازہ پانی لاؤ میں برتن میں پانی لے آیاتو آپ نے اس پر گھر آپ نے اس پر گر آپ نے اس پر قر آن مجید کی تین آیات پڑھیں اور تین بار دم کیا۔ پھر آپ نے فاطمۃ سے فرمایا: کہ وہ اس پانی میں سے تھوڑا سا بچا کر باقی پی لیس۔ چنانچہ فاطمۃ نے ایسا ہی کیا۔ آنخضرت نے باقی ماندہ پانی ان کے سر اور سینہ پر چھڑکا اور فرمایا: 'آؤھب اللّٰه عنکِ الرجس و طھر کِ تطھیرًا'' اللّٰہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں ایسی طہارت عطا کرے جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔

## پنیمبراکڑم کی سیدہؑ کو چندنصیحتیں

حضرت علی نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: پیمبر اکرم نے ہماری ملاقات کے بعد مجھ سے فرمایا کہتم کچھ دیر کے لئے باہر چلے جاؤ۔ میں باہر چلا گیا پھر آپ زہرآ کے ساتھ گھر میں تنہا بیٹھ گئے اور باپ بیٹی میں اس طرح کی خصوصی گفتگو ہوئی۔

پغیر اکرم از بیاری بی ا تمہارا کیا حال ہے اور تم نے اپ شوہر کو کیسا پایا؟

فاطمہ : اباجان! میں نے اپنے شوہر کو بہترین شوہر پایا ہے لیکن قریش کی چندعورتیں میرے پاس آئی تھیں اور انہول نے مجھے طعنہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ رسول خدا نے ایک غریب ومفلس شخص سے تہاری شادی کی ہے۔

پیغیر اکرم جمیری بیاری بین انه تو تیرا باپ غریب ہے اور نه بی تیرا شوہر غریب ہے۔ اللہ تعالی نے تمام سونے اور چاندی کے ذخائر میرے اختیار میں دیے لیکن میں نے ان کے بدلے میں جزائے خداوندی کو منتخب کیا ہے۔

دختر عزیز! جو کچھ تمہارے والد کو معلوم ہا گر تمہیں وہ معلوم ہوجائے تو تم بھی میری طرح سے دنیا کو حقیر اور ناچیز سمجھو گی۔ خدا کی قتم! میں نے تمہاری خیر خوابی میں کوئی کی روانہیں رکھی۔ تمہارا شوہر اسلام کی طرف سبقت کرنے میں سب سے مقدم ہے۔ اور علم کے لحاظ سے وہ سب سے بڑا عالم ہے اور حلم میں وہ تمام لوگوں سے بڑا حلیم ہے۔

' پیاری بنی ! جب اللہ نے اہل زمین پر خصوصی توجہ کی تواس نے پوری روئے زمین میں سے دو افراد کا انتخاب کیا۔ایک کو تمہارا والد قرار دیا اور دوسرے کو تمہارا شوہر قرار دیا۔ دختر عزیز!تمہارا شوہر بہترین شوہر ہے۔تمام امور میں اس کی اطاعت کرنا۔

## پیغمبرا کڑم کی حضرت علیؓ کونصیحت

حضرت علی نے اپی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: پھر پینیبر اکرم نے مجھے صدا دی۔
میں داخل ہوا تو فرمایا: اپنی بیوی سے محبت اور مہر بانی کرتے رہنا کیونکہ فاطمۃ میرے بدن کا
حصہ ہے جس نے اسے ناراض کیااس نے مجھے بھی ناراض کیااور جس نے اسے خوش کیا اس نے
مجھے خوش کیا۔ میں تمہیں خدا کے میرد کرتا ہوں اور اس کو تمہارا محافظ قرار دیتا ہوں۔

حضرت عَلَى قربايا كرت ته فو الله ما اغضبتها ولااكر هتها على امر حتى قبضها الله عزوجل اليه والا اغضبتنى ولا عصت لى امرا ولقد كنت انظراليها فيكشف عنى الهموم ولاحزان.

خدا کی قتم! میں نے انہیں بھی ناراض نہیں کیا تھا اور نہ کسی کام پر مجبور کیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ایک طرف بلالیا۔ اور انہوں نے مجھے بھی ناراض نہیں کیا اور کسی معاملہ میں میری نافرمانی نہیں کی۔ میں جب بھی ان کی طرف و کھتا تو میرے تمام رنج والم دور ہوجاتے تھے۔

كنيز كا تقاضا اور تسبيح كى تعليم

پھر رسول اللّٰہ جانے کے لئے اٹھے تو فاطمہ زہراً نے گھر کے کام کاج کے لئے ان سے کنیز کا تقاضا کیا۔

> پیغمبراکرمؓ نے فرمایا: کیاتم کنیز سے بہتر چیز جاہتی ہو؟ تہ مدے نہ مدا

تو میں نے فاطمہ سے کہا کہتم ہاں کہددو۔

فاطمہ زہرا نے عرض کی: اماحان! میں کنیز ہے بہتر چیز کی خواہش مند ہوں۔

تینیم اکرمؓ نے فرمایا: روزانه ۳۳ مرتبه سبحان الله ۳۳ مرتبه المحمدلله اور کیم سنی الله ۳۳ مرتبه المحمدلله اور ۳۳ مرتبه الله اکبو کهور وان پر به سوالفاظ دکھائی دیتے ہیں لیکن میزان اعمال میں ایک ہزار جزا کے موجب ہیں۔

فاطمہہ ! اگر روزانہ یہ شہیج صبح سویرے کروگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے و نیاوی اور اخروی امور میں کفات کرے گا۔

شخ طوی کی کتاب مصباح المتھجد میں منقول ہے۔

حضرت فاطمہ کی رخصتی ماہ ذی الحجہ کی میم تاریخ کو ہوئی تھی۔ اور بعض راوایوں سے بیہ بھی روایت ہے کہ چھوذی الحجہ کو حضرت سیدہ کی رخصتی ہوئی تھی۔

حصيه سوم

# روداد سقيفه بعد رحلت بيغمبر

شخ طوی تلخیص الشانی، علامه طبری کتاب الاحتجاج اور مشبورسی عالم ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغه میں احمد بن عبدالعزیز جو ہری کی کتاب السقیفه کے حوالہ سے سقیفہ کی جو روداونقل کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

#### اجتماع انصار

حضرت رسول اکرم کی وفات حسرت آیات کے بعد انصار مدیند سقیفہ بنی ساعدہ میں جع ہوئے اور وہ بنی خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو خلافت رسول کے عہدہ پر نامزد کرنے کے لئے ان کے گھر سے باہر لائے۔ اس وقت سعد بن عبادہ بیار تھے اس لئے ان کے لئے سقیفہ میں بستر بچھادیا گیا۔ انہوں نے سقیفہ میں حاضرین سے خطاب کیا اور انہیں دعوت دی کہ وہ زمام امور ان کے باتھوں میں دیدیں۔

تمام انصار جو کہ اس وہود تھے انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر مہاجرین نے یہ کہا کہ ہم نے رسول خدا کے ساتھ جمرت کی اور ہم ان کے آپس میں اور ہماراتعلق بھی رسول خدا کے خاندان سے ہے۔ اس کے باوجودتم نے کے پرانے رفیق میں اور ہماراتعلق بھی رسول خدا کے خاندان سے ہے۔ اس کے باوجودتم نے

ہم سے خلافت وامارت میں جھگڑا کیوں کیا، تو اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے؟

اس سوال کے جواب میں ایک انصاری نے کہا: اگر مہاجرین نے ہم سے یہ بات ک تو ہم ان سے کہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا "منا امیر و منکم امیر" ایک امیر ہم میں سے ہوادر ایک امیرتم میں سے ہو۔ اس تجویز کے علاوہ ہم اور کوئی تجویز قبول نہیں کریں گے۔

جب سعد بن عبادہ نے انصار سے میا تعتقوسی تو ان سے کہا: "هذا اول الوهن" میہ تمہاری طرف سے ستی اور مخالفت کی ابتدا ہے۔ ا

شیخین کی سقیفه **آید اور حضرت ابوبکر کی تقریر** 

حضرت عمر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ گھر سے باہر آئیں اور فوراً مجھ سے ملاقات کریں۔

حضرت ابوبکرنے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ فی الحال میں مصروف ہوں۔ حضرت عمرنے انہیں دوبارہ پیغام بھیجا کہ ایک اہم واقعہ ہو چکا ہے اس کے لئے آپ کا یہاں آنا بہت ضروری ہے۔ آپ لازمی طور پر آئیں۔

یہ پیغام سن کر ابوبکر اٹھے اور حضرت عمر سے ملاقات کی۔

حضرت عمر نے ان سے کہا کہ انصار سقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہو چکے ہیں اور وہ حیاہتے ا جیں کہ خلافت کی باگ ڈور سعد بن عبادہ کے سپر د کریں۔ ان میں سے ایک نیک ترین شخص نے بیر تجویز رکھی ہے کہ ایک امیر ہم نے منتخب کرلیا ہے اور ایک امیر مہاجرین منتخب کرلیں۔

حضرت ابوبکر میس کر سخت پریشان ہوئے اور وہ حضرت عمر اور ابوعبیدہ بن جراح کو ساتھ لے کر فوراً سقیفہ بن ساعدہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ سقیفہ میں پہنچے تو وہاں بہت بڑا مجمع پہلے سے موجود تھا۔

حضرت عمر کا بیان ہے: جب ہم مقیفہ پہنچ تو میں نے جاہا کہ میں کھزا ہوکر تقریر

<sup>.</sup> شرح نهج البلاغه ابن الي الحديد، جلد ششم، ص٧-

' کرول کیکن ابوبکر نے مجھ سے کہا: خاموش رہو میں گفتگو کروں گا اور میری تقریر کے بعد تمہیں جو کچھ کہنا ہو کہد دینا۔

حضرت ابوبکر نے تقریر کی۔اور حضرت عمر کے بقول ان کی تقریراتی جامع تھی کہ میں جو کچھ کہنا جیاہتا تھا انہوں نے وہ سب کچھ کہدڈالا۔

حضرت ابوبكر نے حمد يروردگار كے بعد كہا:

" اللہ تعالیٰ نے محم مصطفیٰ کو اپنی نبوت و رسالت اور لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا اور اللہ نے انہیں اپنی امت پر شاہد مقرر کیا تاکہ ان کی امت خدائے واحد کی عبادت کرے اور ہرفتم کے شرک ہے دوری اختیار کرے ۔ آنخضرت اس دور میں مبعوث ہوئے جب کہ لوگوں نے اپنے لئے بہت سے خدا تراش رکھے تھے اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے اور وہ انہیں اپنا معبود تصور کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان کے تراشے ہوئے معبود ان کی شفاعت کریں گے اور انہیں فائدہ پہنچا میں گے۔ حالا تکہ وہ معبود پھر اور لکڑی سے تراشے ہوئے تھے۔"

پھر انہوں نے یہ آیت پڑی: 'ویعبدون من دون الله مالا یضوهم و لا ینفعهم'' (سورهٔ یونس آیت ۱۸) اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ دے سکتے ہیں۔

''اہل عرب کو اپنے آباء اجداد کا دین حجور ٹامشکل دکھائی دیا۔ القد تعالیٰ نے مہاجرین اولین کو آنخضرت کی تصدیق کا امتیاز عطا فرمایا وہ آپ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس راستہ میں بڑے ایثار سے کام لیا، آپ کی حمایت کی اور بدترین حالات اور مشرکین کی اذیت و تکالیف پر صبرو استقامت سے کام لیا۔

مہاجرین وہ پہلے افراد میں جنہوں نے زمین پر اللہ کی عبادت کی اور خداورسول پر اللہ کی عبادت کی اور خداورسول پر ایمان لائے۔ مباجرین پی پیغیر خدا کے اصحاب اور ان کے رشتہ دار میں اور مباجرین ہی پیغیر خدا کی رحلت کے بعد لوگوں کی جنمانی کی صحیح المیت رکھتے میں اور اس کے متعلق جو بھی ان کی

مخالفت کرے وہ ظالم ہے۔

سروہ انصار! تم بھی دین میں ان کی برتری اوراتمیاز کا انکارنہیں کر سکتے اور ان کی سبقت اسلام کو رونہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے تمہیں دین اور پیفمبر کے مدوگار کے طور پر قبول کیا ہے۔ اور رسول خدا کی جمرت بھی تمباری طرف ہوئی۔

آنخضرت کی بہت سی ازواج اور بہت سے اصحاب کا تعلق بھی تم سے ہے اور مہاجرین اولین کے علاوہ کوئی بھی شخص تمہارے مقام کو حاصل نہیں کرسکتا۔

''فنحن الامراء وانتم الوزداء '' ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر ہوگے۔ ہم تم سے مشورہ میں کوئی مضا نَقتٰہیں کریں گے''۔ مشورہ میں کوئی مضا نَقتٰہیں کریں گے''۔ جند دیگر افراد کی گفتگو

حضرت ابوبرکی اس تقریر کے بعد حباب بن منذر بن جموح انصاری نے اٹھ کرکہا۔

"گروہ انصار! اپنے معاملہ پر اچھی طرح سے ڈٹ جاؤ کیونکہ یہ لوگ تمہارے بی زیر سایہ رہ رہے ہیں اور کسی کو تمہاری مخالفت کی جرات نہیں ہے اور کسی میں یہ جرات نہیں ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر زمام امور کو سنجال سکے ۔ تم عزت دار اور عظمت وجمعیت اور قوت رکھنے والے لوگ بو۔ اس وقت لوگوں کی نظریں تمہارے بی فیصلوں پر مرکوز ہیں۔ اس لئے تمہیں چاہئے کہ آپس میں اختلاف نہ کرہ ورنہ تمہارے امور جاہ ہوجا کیں گے اگر اس کہنے سننے کے باوجود بھی یہ لوگ باری بات کو تعلیم نہ کریں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک رہبر ہم میں سے اور ایک رہبر ان میں سے نتی بونا چاہئے'۔

یہ تن کر حضرت عمر نے کہا: ' بیبات! دو تلواری ایک نیام میں نہیں ساسکتیں۔ عرب اس بات پر بھی راضی نہ بول گے کہ ان کا امیر انصار میں سے ہو۔ کیونکہ پیغیر کا تعلق تمہارے قبیلہ سے نہیں تھ۔ البت عرب اس بات کو ماننے پر آ مادہ ہوجا کیں گے کہ ان کے رہبر کا تعلق ان

'' کے پیغمبر کے قبیلہ سے ہو۔ س میں یہ جرأت ہے کہ وہ رسول خدا کی جانشنی کے لئے ہم ہے جھٹڑا کرے کیونکہ ہم پیغمبر کے اصحاب اور ان کے اہل خاندان ہیں۔''

حضرت عمر کی تقریر کے بعد حباب بن منذرا تھے اور انہوں نے کہا: اے گروہ انصار!

اپ نیطے پر قائم رہواور اس شخص اور اس کے ساتھیوں کی باتوں کو قبول نہ کرو۔ یہ لوگ تم سے مقام رہبری ہتھیانا چا ہے ہیں اور اگر یہ لوگ تہاری مخالفت کریں تو انہیں اپ شہر سے نکال باہر کرو۔ کیونکہ تم لوگ بی مقام خلافت کے زیادہ حق دار ہو۔ شہر سے نکلنے پر تمہاری تلواریں انہیں مجبور کرسکتی ہیں۔ لوگ اس امر میں تمہارے ہم نوا ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک محکم اور خلال انہیں مجبور کرسکتی ہیں۔ لوگ اس امر میں تمہارے ہم نوا ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک محکم اور خلال نا پذیر ستون کی طرح مضبوطی سے جمع بوا ہوں اور میں اس نکڑی کی طرح کھڑا ہوں جو کہ اونٹوں نا پذیر ستون کی طرح مضبوطی سے جمع بوا ہوں اور میں اس نکڑی کی طرح کھڑا ہوں جو کہ اونٹوں اور میں اس درخت خرما کی طرح قائم ہوں جو کسی دیوار یا ستون سے وابستہ ہو اور میں شیر کی طرح کسی سے نہیں ذرتا اور میں شیر جسیا جگر رکھتا ہوں۔ خدا کی قتم! اگر تمہاری خواہش ہو تو میں طرح کسی سے نہیں ذرتا اور میں شیر جسیا جگر رکھتا ہوں۔ خدا کی قتم! اگر تمہاری خواہش ہو تو میں اس (عمر) کے سینگ کا ب سکتا ہوں۔

عمر بن خطاب نے کہا:''اس شکل میں خدا تجھے قتل کردے گا۔'' حباب نے کہا:''خدا تجھے ہلاک کرے گا۔'' <sup>لے</sup>

اس وقت ابوعبیدہ بن جراح نے کھڑے ہوکر کہا: ''اے گروہ انصار! مدینہ میں رسول خداً کی مدد کرنے والے تم پہلے لوگ ہواور اب نظام اسلام میں تغیر وتبدل کرنے میں پہل نہ کرو۔''
بشیر بن سعد جو کہ نعمان بن بشیر کا باپ تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا: ''اے گروہ انصار! آگاہ رہو کہ محمد مصطفیٰ قریش میں سے تھے اور ان کے رشتے دار ان کے زیادہ قریب میں۔ خدا کی قسم تم مجھے رہبری کے مسئلے میں ان سے جھڑتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔

<sup>-</sup> شرح نهج البلاغداين الى الحديد جلد ٢ يص ٨ اور ١٠

#### بيعت ابوبكر

پھر حضرت ابو بکر گھڑے ہوئے اور کہا: بید عمر اور ابوعبیدہ یہاں موجود ہیں تم لوگ ان دونوں میں سے جس کی جاہو بیعت کرلو۔

عمر اور ابوعبیدہ نے کہا: خداکی قتم ہم حصول خلافت کے لئے آپ پر سبقت نہ کریں ا گے۔ آپ مہاجرین کی بہترین شخصیت ہیں۔ آپ نماز قائم کرنے میں رسول خدا کے جانثین ہیں ہو۔ جو کہ دین کا بہترین حکم ہے! آپ ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔

حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور ابوعبیدہ کے لئے اپنا ہاتھ دراز کیا تو بشیر بن سعد نے ان دونوں سے سبقت کرتے ہوئے ان کی بیعت کی۔

حباب بن منذر انصاری نے چیخ کر کہا: بشیر! وائے ہو تجھ پر! تو نے اپنے پچا زاد کی حکومت پر حسد کیا۔

قبیلہ اوس کے سردار اسید بن حفیر نے اپنے ساتھیوں کی طرف منہ کر کے کہا: اگرتم نے ابوبکر کی بیعت نہ کی تو قبیلہ خزرج تم پر برتری حاصل کر لے گا۔ بین کر اسید کے ساتھی اٹھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کرلی اور یوں قبیلہ اوس کی مخالفت کی وجہ سے سعد بن عبادہ شکست کھا گئے اور خلیفہ منتخب نہ ہوسکے۔

پھر تمام اطراف ہے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔ سعد بن عبادہ جو کہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے وہ لوگوں کے پیروں تلے پامال ہونے لگے، انہوں نے پکار کر کہا: تم نے مجھے مار ڈالا۔

حضرت عمر نے کہا: معد کوقل کردو۔ خدا اسے قبل کرے کے

ا۔ یو عبارت شرح نیج البلاغداین ابی حدید جلد اصفحہ ۱۷ سے لی گئی ہے

#### سعد کی تند و تیز گفتگو اور بیعت سے انکار

اس وقت معد کے فرزند قیس بن معد اٹھے، انہوں نے حضرت ممرکی ڈاڑھی پکڑ لی اور کہا: فرزند نبحاک! تو جنگوں میں بھاگتا رہا اور بزدلی وکھاتا رہائیکن حالت امن وامان میں آج لوگوں میں شیر بن جیٹا۔ اگر سعد کے سرکا ایک بال بھی بیکا بوا تو میں تیرے چبرے پر ایسا زخم لگاؤں کا کہ تیرے چبرے کی ہڈیاں ظاہر ہوجا کیں گی۔

حضرت ابو بکرنے حضرت عمر سے کہا: سکون سے کام لو اور مدارات اختیار کرو کیونکہ مدارات سے کام سنور سکتے میں۔

۔ عد بن عبادہ نے حضرت عمر سے کہا: فرزند ضحاک! (ضحاک حضرت عمر کی ایک دادی تھیں جن کا تعلق عبش سے تھا) خدا کی قتم! اگر آج میں کھڑا ہونے کے لائق ہوتا اور بیار نہ بوتا تو آئ تم اور ابوبکر مدینہ کی گلیوں میں ہی مجھے شیر کی طرح گرجتا ہوا پاتے اور میر کی گرج کی بیت سے تم مدینہ سے باہر چلے جاتے اور میں تم دونوں کو تمہاری توم سے ملحق کرویتا جبال تم دونوں ذیل و تابع ہوا کرتے تھے۔ جہاں دوسرے لوگ تم پر حکومت کرتے تھے۔ اے گروہ خزرج! مجھے شور شرابہ کی جگہ سے لے چلو۔

ان کی قوم نے انہیں بسر سے اٹھایااور انہیں ان کے گھر لے گئے۔ بعد میں حضرت ابو کمر نے سعد کو پیغام بھیجا کہ لوگ میری بیعت کر چکے ہیں تم بھی میری بیعت کرو۔

سعد نے جواب میں کہلا بھیجا: خدا کی قتم! میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا جب تک میرے ترکش میں تیر ہوگاوہ تمہاری طرف روانہ کروں گا اور اپنے نیزے کی انی کوتمہارے خون سے رنگین کروں گا اور جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہے گی میں تم سے جنگ کرتا رہوں گا اور جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہے گی میں تم سے جنگ کرتا رہوں گا اور تمہیں یہ بھی ساتھ جنگ کرنے میں میرا ہاتھ کوتاہ نہیں ہے میں اپنے خاندان اور چیروکاروں ہمیت تم ہے جنگ کروں گا۔

' خدا کی قتم! اگرتمام جن وانس جمع ہوئر مجھے تمہاری بیعت کے لئے مجبور کریں گے تو بھی میں تم دوگناہگاروں کی بیعت نہیں کروں گایباں تک کہ میں اپنے خدا سے ملاقات کروں اور اپنے مقدمہ خدا کے حضور پیش کروں۔

جب ابوبکر کے سامنے سعد کا جواب پیش کیا گیاتو حضرت عمر نے کہا: اب اس سے بیعت لینے کے علاوہ کوئی حیارہ باقی نہیں ہے۔

بشیر بن سعد نے حضرت عمر سے کہا: عمر! سعد بر گزیدت نہیں کریں گے اگر چہ انہیں تل بھی ہوں تل بھی ہوں تل بھی ہوں تل بھی ہوں کے اور اگر انہیں قبل کیا گیا تو وہ اسلے قبل نہیں ہوں گے ان کے ساتھ اوس وخزرج کے قبیلے بھی قتل ہوں گے ۔ آپ انہیں ان کے حال پر رہنے دیں ان کی علیحدگی آپ کوکوئی نقصان نہیں دے گی۔

حفزت عمرادران کے ہم نوا افراد نے بشیر بن سعد کے مشورہ کو قبول کیا اور سعد کو ان کے حال پر رہنے دیا۔

سعد بن عبادہ نماز میں ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے تھے ، تنازعات کے لئے ان سے فیصلہ طلب نہیں کرتے تھے ۔ اگر انہیں مددگار میسر آ جاتے تو وہ ان سے ضرور جنگ کرتے ۔ حضرت ابو بکر کے عبد خلافت میں بھی ان کی حضرت ابو بکر کے عبد خلافت میں بھی ان کی پرانی روش جاری رہی۔ وہ حضرت عمر کے سامنے جانا لیند نہیں کرتے تھے اس لئے وہ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے ۔ پھر پچھومہ بعد خلافت عمر کے دوران مقام ''حوران'' میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے شخین میں سے کسی کی بیعت کا قلادہ اپنی گردن میں نہیں ڈالا۔

ان کی موت کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رات کے وقت انہیں نا معلوم مقام سے تیرلگا جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے اور یار لوگوں نے یہ مشہور کردیا کہ انہیں رات کی تاریکی میں قوم جنات نے تیر مار کر ہلاک کردیا۔ ل

ا ـ مَرْنَ سَجُ البالغة ابن الى حديد - جدم م صفحه ٢٥ ـ اور ٨٢٦ ـ قاموس الرجال جلد ٢ م صفحه ٣٢٨

#### افسانهطرازي

مشہور مورخ بلاؤری نقل کرتے ہیں:

حضرت عمر بن خطاب نے خالد بن ولید اور محمد مسلمہ انصاری کو اشارہ کیا تھا کہ وہ سعد بن عبادہ کو آتل کردیں۔ دونوں نے سعد پر تیر برسائے اور وہ تیر لگنے سے قبل ہوگئے ۔ پھر لوگوں میں یہ بات مشہور کردی گئی کہ سعد کو قوم جنات نے قبل کیا ہے اور ایک شعر بھی بنا کرمشہور کردیا کہ جنات نے قبل کے بعد یہ شعر پڑھا تھا:

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده

فرميناه بسهمين فلم يخطافواده

ہم نے قبیلہ خزر ن کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کیا۔ ہم نے اس پر دو تیر برسائے اور وہ ٹھیک ٹھیک دل کے نشانے پر جاکر لگے۔

## سقیفہ کے متعلق ابن ابی الحدید کی ایک اور روایت

مضہور سی عالم ابن الحدید اپنے اسناد ہے رقم طراز ہیں: جب پینمبر اکرم نے وفات پائی تو انصار نے سعد بن عبادہ کے پاس اجتماع کیا۔ اور بعد میں ابو بکر وعمر ابوعبیدہ ان کے پاس گئے۔ حباب بن منذر انصاری نے کہا'' منا امیو و منکم امیو '' ایک سربراہ ہم میں ہے ہور ایک تم بیاری اور ایک تم میں ہے ہونا چاہئے ۔ اور اس نے مزید کہا: خدا کی قتم اے گروہ مہاجرین! ہم تمہاری قیادت اور رہبری پر حسر نبیں کرتے لیکن ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم نے اسلامی غزوات میں جن کفاراور قریش کے افراد کوقتل کیا ہے، کل کو ان کے بیٹے اور بھائی حکمران بن جا کیں گے اور وہ ہم سے انتقام لیں گے۔

ابن انی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت نقیب ابوجعفر کی بن محموعلوی کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا: '' میں حباب بن منذر کی فہم وفراست کی تصدیق کرتا ہوں اس نے جس

. مخطره کی چیشن ٹوٹی کی تھی وہ آخر کار کچ خارت ہوئی۔ یزید بن معاویہ <u>نے سال</u> ہو میں جنگ حرہ کے ذریعہ ہے، متتولین ہرر کا انتقام انصار مدیدہ ہے ایا تقا'۔

(ا الله حره میں یزیدی افوائ ہے دس برار مسلمانان مدینہ وقل کیا تھا، براروں خواتین کی تصمت دری کی گئی اور مسجد نبوی میں تین دن تک گھوڑے بندیھے رہے۔ یقینا حباب بن منذر کا اندیشہ درست ثابت ہوا)۔

پھر ابوجعفر یکی بن علوی نے جھے سے کہا: ''رسول خدا کو اندیشہ تھا کہ ایسے ظالم افراد برسر اقتدار آ نیں گے جو ان کے اہل بیت اور ان سے وابسۃ افراد پرظلم وسم کریں گے۔ رسول اکرم کے زمانے میں بہت سے مشرکین قبل ہوئے تھے ای لئے آپ کو بیاندیشہ تھا کہ مقتولین کے رشتہ دار برسراقتدار آ گئے تو وہ اپنے مقتولین کا انتقام ان کی صاحبزادی اور ان کی اولاو سے لیں گے۔ اسی خطرہ کو بھانپ کر آپ نے اپناعم کی خلافت ور ببری کا اعلان کیا تھا تا کہ وہ اور ان کی اولاو کے اسی خطرہ کو بھانپ کر آپ نے اپنا می کی خلافت ور ببری کا اعلان کیا تھا تا کہ وہ اور ان کی اولاو کی عقرت زمام مورکوا پنے ہاتھوں میں لیتی تو یہ حضرت علی اور ان کے اہل بیت کی باتوں کی حفاظت کے لئے بہتر ہوتا۔ بہنبست اس کے کہ بیگانے حاکم ہوں۔لیکن قضا وقدر نے ان کی مدد نہ کی اور حالات بہتر ہوتا۔ بہنبست اس کے کہ بیگانے حاکم ہوں۔لیکن قضا وقدر نے ان کی مدد نہ کی اور حالات نے دوسرا رخ اختیار کرلیااور اولا در سول کا جو انجام ہوا اس سے تم بخو بی آ گاہ ہو۔'' لے

ا۔ ہم تیجتے ہیں کہ بخضائت نے سرف اپنے ابندیق کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لئے ہی حسن مل کی گ خلافت کا اعلان نہیں کیا بلکہ عشرت عل کی صلاحیتوں بعنی ان کے علم حلم، شجا عبتہ سلاوید، ویانت اور صداقت اور حکم خداوندی کو مدنظر رکھ کر ان کی جانشینی کا اعلان کیا تھا۔ (مترجم فاری)

## مججه حوادث اور سقیفیہ کے عواقب

## علی اور بنی باشم کی سقیفہ سے لاتعلقی

شخ مفيد التوفى الس<u>ام ه</u> كتاب ارشاد مين رقم طراز بين.

رسول خداً کی وفات کے بعد حضرت علی رسول خدا کے عسل وقت وفن میں مصروف سے اور اس عظیم صدمہ کی وجہ ہے بی ہاشم لوگوں سے جدا ہے۔ لوگوں نے موقع کو تنبیعت ہمجھے ہوئے اس سے فائدہ اٹھیا اور انہوں نے اس موقع کو مسئد خلافت اور تعیین خیفہ کے لئے موزوں ترین وقت سمجھے ہوئے حضرت ابو بکر گو خلیفہ مقرر کرایا۔ انسار میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا اور مکہ کے طلقاء اور مؤلفۃ القلوب فتم کے افراد نے خیال کیا کہ مسئلہ خلافت کو تاخیر میں ڈالنا مناسب نہیں ہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آئر بی ہاشم فارغ ہوگئے تو پھر ان کی طرف کوئی دیکھنا پند نہیں کرنیا۔ اس لئے انہوں نے بی ہاشم کی مصروفیت کے دوران حضرت ابو بکر کو خلیفہ پند نہیں کرنیا۔ اس انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر سقیفہ میں موجود سے اور ان کی خلافت فائرت کے لئے وہاں تی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر سقیفہ میں موجود سے اور ان کی خلافت والدت کے لئے وہاں تیا موجود سے ان کا انتخاب آ سان تھا۔ ان اوازم وجود سے جس کے تحت ان کا انتخاب آ سان تھا۔ ان اوازم واسب کی تفصیل ہم دوسری جہہ بہ والیان کریں گے۔

#### گفتار علیّ

روایت ہے: جب حضرت ابوبکر کی بیعت مکمل ہوگئی تو ایک شخص حضرت علی کے پاس
آیا۔ اس وفت آپ بیٹی سے قبر رسول کی مٹی ہموار کررہے تھے، اس نے آپ سے کہا: لوگوں
نے ابوبکر کی بیعت کرلی ہے اور رہبری و قیادت کے مسئلہ میں انصار کو شکست ہوئی ہے اور اس
کی وجہ یہ ہے خود ان میں اختلاف ہوگیا تھ اور طلقاء نے آگے بڑھ کر اس شخص کی بیعت کرلی
انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں خلافت آپ کے پاس نہ آجائے۔

حضرت علیٰ نے بیلچے زمین پر رکھ دیا اور اس کا دستہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اور آپ نے قرآن مجید کی بیہ آیات پڑھیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم . الم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء مايحكمون (سورة عُنكوت: آيات اتام)

بنام خدائے رحمان ورجیم۔ آم۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کررکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جاکیں اور ان کا امتحان نہیں بات پر چھوڑ دیے جاکیں گئے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ بے شک ہم نے ان سے پہلے والول کا بھی امتحان لیا ہے اور انقد تو بہر حال جانا چاہتا ہے کہ ان میں کون سچے لوگ میں اور کون جموٹے ہیں۔ اور کیا برائی کرنے والوں کا خیال ہے کہ ہم سے آگے نکل جاکیں گئے یہ بہت غلط فیصلہ کررہے ہیں۔

## ابوسفیان کی پیش کش کوٹھکرانا

وفات پغیمر کے بعد ابوسفیان در پغیمر پر آیا۔ حضرت علی اور عباسؑ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہ ود کیا کہتا ہے۔ابوسفیان نے یہ اشعار پڑھے: بنی هاشم لاتطمعواالناس فیکم ولاسیماتیم بن مرق او عدی فیما الامر الافیکم والیکم ولیس لها الا ابوحسن علی ابا حسن فاشدد بهاکف حازم فانک بالامرالذی ترتجی ملی اے بی باشم! اپی خلافت کے متعلق لوگوں کو سی طرح کی طمع کاموقع نہ دو اور بائضوس تیم، بن مرد اور قبیلہ عدی کے افراد کو براز خلافت کی طمع کا موقع نہ دو۔

امر خلافت کا تعلق صرف تم سے ہے اور اس کا حق دار صرف ابوالحس علی ہے۔ ابوالحسن ! خلافت کے ذراجہ سے اپنے پنچہ کو محکم اور مضبوط کرو۔ کیونکہ آپ جس خلافت کے امیدوار میں آپ بن اس کے صحیح مستحق اور حقدار میں۔

پُراس نے آواز دے کر کہا: بنی ہاشم، اولاد عبد مناف! کیاتم لوگ اس بات پر راضی ہوکہ اول ہے ؟ موکہ اون کا باپ جو کہ خود پست اور جس کا باپ پست ہے، وہ تمہارا جا کم بن جائے؟

خدا کی قتم! اگر آپ جا ہیں تو میں مدینہ کی گلیوں کو پیادہ اور سواروں سے جمردوں جو کہ انہیں مشکل میں ڈال دیں۔

(ابوسفیان کی اس پیشکش کے مقاصد سے بخوبی آگاہ تھے) امیر المؤمنین نے ابوسفیان سے فرمایا:

والیس چلا جا! خدا کی قتم جو کچھ تو کہدرہا ہے خدا کی رضا کے لئے نہیں کبدرہا۔ تو جمیشہ سے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دیتا رہا۔ ہم رسول خدا کی جمینر وتکفین میں مصروف تھے اور ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ القدر خج اٹھانے والوں کا ولی اور یاور ہے۔

ابوسفیان مابیس ہوکر مسجد نبوی میں گیا وہاں اس نے ویکھا کہ بی امیہ جمع ہیں۔ اس نے بی امیہ کو خیا ہے۔ اس نے بی امیہ کو خلافت حاصل کرنے کی ترغیب دی لیکن انہوں نے اس کی پیروی نہ کی اور بول وہ فتنہ بر یا ہوا جس نے تمام افراد کو اپنی لیسٹ میں لے لیا، شیطان نے تسلط قائم کرلیا اور ظالم آپس میں متحد ہوگئے اور مومن پریشان اور بے حال ہوگئے اور مومن پریشان اور بے حال ہوگئے اور مومن پریشان اور بے حال ہوگئے اور مومن کی اس آ بت ' واتفوا

فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة' (سورة انفال آيت ٢٥) (اس فتنه بي بي جو صرف ظلم كرنے والول كو بى اپن لپيت مين نہيں لے گا) كى باطنى تفيير سامنے آئى۔ مشور كا بليس

عظيم عالم شيخ اجل واقدم عبيد الله بن عبدالله اسد آبادي ' المُقنِع في الاهامة ' عيل رقم طراز بين:

نصل: ہم یہاں واقعہ سقیفہ کے چند گوشوں کو بے نقاب کریں گے۔ تا ک ہوجائے کہلوگوں نے آخرا یک حقدار کومحروم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔

مورجین اور سیرت نگاروں نے بالاتفاق لکھ کہ جب رسول خداً کی وفات ہوئی تو امیرالمؤمنین رسول خداً کی جہنے وتنفین میں مصروف ہو گئے۔ مہاجرین انصارے علاوہ قبیلۂ قرایش کے افراد حضرت علی اور بی ہاشم کے فیصلہ کے منتظر سے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسنے میں المیس لعین مغیرہ بن شعبہ جو کہ بی اُقیف کا مکار ترین فرد تھا، کی صورت میں وہاں ظاہر ہوا اور لوگوں سے کہا: تم کس بات کے منتظر ہو؟

لوگوں نے کہا: ہم انظار کررہے ہیں کہ بی ہاشم رسول خداً کی جنہیر و تکفین سے فارغ ہو جا کمیں۔

ابلیس نے کہا۔'' جاؤ اور اپنے کام کو وسعت دو تا کہ تہمیں بھی وسعت نصیب ہو۔ خدا کی قشم! اگرتم نے بی باشم کی فراغت کا انظار کیا تو تم ان کے تسلط میں آ جاؤ گے اور پھر معاملہ خلافت، قیصر و کسر ٹی کے دستور کے مطابق جمیشہ بی باشم میں مرتکز ہوجائے گا۔'

اس واقعہ سے قبل قرایش کے چند افراد نے آئیں میں بیتح رین معاہدہ کیا تھا کہ اگر رسول خداً کی وفات ہوئی یا وہ شہید ہوگئے تو وہ بنی ہاشم کی قیادت و امامت سے انحاف کریں گئے تا کہ نبوت و خلافت ایک بی گھر میں جی نہ ہوئیس۔ اور انہوں نے یہ معاہدہ ابومبیدہ بن

ُجراح کے سپر دکیا تھا۔ (اور غالبًا آئ گئے آئیں'' امین الاصة'' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے )۔ مہاجرین کے بعد وہ انصار کے پاس کیا اور آئییں زمام اقتدار سنجالنے کی دعوت دی اور ان کی نظر میں اس فعل کو مزین کرکے دکھایا۔ جس کے نتیجے میں انصار سقیفہ بن ساعدہ کی طرف رواند ہوئے۔

### ابوذ ویب مذلی کی عجیب روایت

عالم ندكور عبيد الله اسدآ بادى مزيد لكحة بين

ابوالحسن بن زنجی انعوی جو که بھرا ہ کے رہنے والے تھے انہوں نے مجھے سیسی ھامیں بنایا.....ابوذ ویب بند لی نے کہا:

جب ہمیں رسول خدا کے متعق اطلاع ملی کہ وہ بیار ہیں تو اس خبر سے ہم بہت پریشان و سر گرداں ہوئے۔ (اس وقت ہم مدینہ سے دور تھے) میر ے لئے وہ رات میں بڑی کھن تھی۔ میں نے وہ تمام رات بے چینی اور بے تابی میں بسر کی اور ساری رات پریشان کن خلالات میں غرق رہا۔ صبح قریب ہوئی تو میں نے ایک ہاتف نعبی کی صدائی جو کہہ رہا تھا خطب جلیل فٹ فی الاسلام بین النہ تعیل و مقعلہ الاصنام فیصل النہ مصملہ فعیوننا تذری اللہ موع علیہ بالاشجان فیصل النہ میں ایک عظیم حادثہ نے رخنہ پیدا کیا ہے اور تھجوروں کے جہنڈ اور بت کدے کے درمیان یہ سانحہ ہوا ہے جس نے اسلام و لرزہ براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصطفی کی وفات ہوگئی اور براندام کردیا ہے۔ محمد مصلفی کی وفات ہوگئی ہیں۔

ابوذویب کا بیان ہے کہ یہ آواز جونمی میرے کانوں میں پڑئی تو میری آنکھوں سے نیند اڑگئی اور میں نے آسان کی طرف نگاہ ڈائی تو مجھے مشہور ستارہ ''سعد ڈانی'' کے علاوہ اور بچھ دکھائی ندویا۔ میں نے ''سعد ذائی'' ستارہ کو دکھے کر بیرفال لی کہ عرب میں ذکے اورقش کے واقعات

۔ رونما ہول گے۔ اور مجھے معلوم ہو گیا کہ آئ رات رسول خدا کی وفات ہوئی ہے یا ا<sup>ا</sup>مر ان کی وفات اہمی تک نبیں ہوئی تو وہ اس بیاری سے جانبر نہ ہو شیس گے۔

میں اٹھا اور اپنے اونٹ پر سوار ہوکر مدینہ کی طرف چل پڑا اور رات کا بقیہ حصہ سفر
میں گزارا۔ آخر کارشب بیتی اور شنج ہوئی تو میں نے اپنے گردو پیش پر نظر ڈالی تا کہ مجھے کوئی چیز
دکھائی وے جس سے میں فال لے سکول۔ پھرا جا نک میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک نرخار پشت
(خار وار جنگلی چوہا) چھوٹے سے سانپ کو منہ میں لئے جارہا ہے اور سانپ اوھر اوھر حرکت کررہا
سے لیکن خار پشت اے کھا تا جاتا ہے۔

یہ واقعہ دیکھ کر میں نے یہ فال لی کہ بہت ہوا حاد شظہور پذیر ہو چکا ہے خاریشت کے مند میں سانپ کا بلنا جنن اس بات کی علامت ہے کہ لوگ جن ہے مخرف ہو چکے ہیں اور رسول خدا کے حقیقی جانشین سے مند موڑ چکے ہیں۔ پھر میر نے ذہن میں سانپ کے نگلے جانے کی یہ تفسیر آئی کہ لوگ امر خلافت کو کھا جائیں گے (اور اسے بیگانے ہاتھوں میں دے دیں گے )۔

اس کے بعد میں تیزی سے اپنے اونٹ کو دوڑا تا ہوا مدینہ پہنچا۔ جب میں مدینہ پہنچا اس کے بعد میں اور نوٹ یوں دھاڑیں مار مار کر رور ہے تھے جیسا کہ حاجی احرام ہاندھ کر روتے ہیں۔

میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا؟

لوگوں نے مجھے بتایا: رسول خدا کی وفات ہوگئی ہے ۔ پیر خبرس کر میں مسجد کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد خالی پڑی ہے اور کوئی شخص بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ پھر میں پنجیمر اکرم کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ وہاں مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول خدا دنیا سے رصلت کر چھے ہیں اور ان کے جسم اطبر کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ان کے اہل میت جنازہ کے گرد بیٹھے ہیں اور شمل وکفن کی تیار یوں میں مصروف ہیں۔ میں نے یو جھا کہ لوگ کہاں جلے گئے ہیں؟

مجھے بتایا گیا کہ اوگ سفیفہ بن ساعدہ کی طرف گئے ہیں کیونکہ وہاں انصار کا اجتماع بورہا ہے۔

پیر میں نے اپ آپ کو سفیفہ بن ساعدہ میں پہنچایا۔ وہال میں نے ابو بکر، عمر، مغیرہ،
ابوعبیدہ بن جراح اور قریش کی جماعت کو دیکھا اور انصار میں سے سعد بن وہم اور ان کے شعراء
بالخصوص حمان بن ثابت کو میں نے وہاں موجود پایا۔ میں نے سفیفہ میں شامل افراد سے مسئہ
خلافت کے متعلق گفتگو کی لیکن کس سے بھی حق کی بات نہ سی ۔ پھر لوگوں نے ابو بکر کی بیعت
کرلی۔۔۔ اس کے بعد ابوذ ویب اس بیابان کی طرف واپس چلے گئے جہاں سے آئے تھے اور
وہیں رہے یہاں تک کہ زمانۂ خلافت حضرت عثان میں دنیا سے رخصت ہوئے۔

### شعراء کی طرف سے سقیفہ کی مذمت

عبیداللہ اسد آبادی آگے لکھتے ہیں:

نابغہ بُعدی لی اپنے گھر سے نکا اور پنیمبر اکرم کی وفات کے بعد اس نے لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لئے سوال کیاتو (سقیفہ کے اجتماع میں) عمران بن حصین نے کہا:

اِن کنتُ ادری فعلی بدنهٔ مین کشرة التّخلیط انسی مَن انا الراس بنگامه دارو گیرشور میں میں اپنے آپ کو پہپان سکوں تو مجھ پر ایک قربانی لازم آئے گی۔ (مقصد یہ ہے کہ شوروغوغاکی وجہ سے تو مجھے اپنا پتہ تک نہیں ہے میں بھلا لوگوں کے متعلق کیا بنا سکوں گا)۔

قیں بن صرمہ نے نابغہ سے کہا:

اصحبتِ الامة في امرٍ عجبٍ والملك فيهم قدغدا لمن غلب قد قلتُ قولاً صادقا غيركذب إنَّ غدا يُهلكُ اعلام العرب

ا۔ اس کا اصل نام قیمیں بن تعب تھا اور نابغہ کے لقب سے مشہور تھا۔ بیرزمانہ جاہلیت کا مشہور ومعروف شاعر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اسپنے اسلام لانے پر جمیشہ فخر کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک طویل عمر پائی۔ سفینۂ انجار جدد دوم صفحہ ۵۲۹۔ (مترجم فاری) امت ایک عجیب منصد میں یا نجی ہے۔ مکومت ای کی سے جو نا اب آ جائے۔ اس نے بالکاں جی بات کی جس میں جموث نیس کو کس کو عرب کے عظیم افراد بلاک کئے جانیں گے۔ نابغہ نے یو چھا: ابوائحن علیٰ کیا کررہے ہیں؟

دواشخاص نے اسے بتایا کہ وہ رسول خداً کی تجمییز وتکفین میںمصرون میں یہ نانف نے رہ شعر بڑھے:

لا قيتماه لقد حللت اروقها كنت الجدير به وكنت زعيمها للمؤمنيين فيما رعت تسليمها نكثت بنو تيم بن مرة عهدها فتبونت نيرانها وجحيمها وتخاصمت يوم السقيفة والذي فيه الخصام غدا يكون حصيمها

قُولًا لا صلع هاشم أن أنتما واذأ قريش بالفخار تساجلت وعليك سلمت الغداة بامرة

بنی ماشم کے اس مرد''اصلع'' (جس کے سرکے اگلے جھے کے بال اڑ گئے ہیں یعنی علیٰ ) سے کہوا اً رتمہاری اس سے ملاقات ہو کہتم نے خلافت کی چیکدار رس کو جیموڑ ویا ہے۔ اور جب قریش دیگر قبائل پر اپنا گخر بیان کریں تو اس افتخار کے قابل تم ہی ہو اور تم ہی قریش کے سردار ہو۔

ان لوگوں نے کل تو آ ب کوامیرالمؤمنین کہ کرغدیر میں سلام کیا تھا۔لیکن انہوں نے اینے عمد کی لاج نہیں رکھی۔

تیم بن مره کی اولاد نے اپنا عبدتوڑ دیا اور وہ آتش دوزخ کے مستحق قرار یائے۔ ان لوگول نے ستیفہ میں ان ہے دشنی کی اور کل قیامت کے دن علی ان کا دشن ہوگا۔

ستیفہ کے دن کی روداد کم کرعمدارالصار نعمان بن زیدنے یہ اشعار کیے اوراسلام ک غربت یراشک افشانی کی۔اس نے لوگول کی روش پر اینے دکھ درد کا اظہارا پے ان اشعارے کیا: يا ناعى الاسلام قم وانعه قدمات عرف واتي منكر

ما لقریش لا علی کعبها من قُدَموا الیوم ومن أخووا مثل علي من خفی امره علیهم والشمس لا تستر ولیس یطوی علم باهر سام ید الله له پنشر حتی یزیلوا صدع ملمومة والصدع فی الصخرة لا یجبر کبش قریش فی وغا حربها فاروقها صدیقها الاکبر وکاشف الکرب اذا خطبه اعیی علی واردها المصدر کبرلله وصلی وما صلی ذووا العیث ولا کبروا تدبیر هم ادوا الی ما اتوا تبالهم یابئس مادبروا الے اسلام کی موت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کے لئے موگ پیل بیٹھو کیونکہ اے اسلام کی موت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کے لئے موگ پیل بیٹھو کیونکہ اے اسلام کی موت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کے لئے موگ پیل بیٹھو کیونکہ اے اسلام کی موت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کے لئے موگ پیل بیٹھو کیونکہ اے اسلام کی موت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کے لئے موگ پیل بیٹھو کیونکہ اے اسلام کی موت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کی مؤت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کے لئے موگ پیل بیٹھو کیونکہ کی مرت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کی مؤت کی مرت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کی مؤت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کی مؤت کی گور دینے والے! انتواور اسلام کی مؤت کی خبر دینے والے! انتواور اسلام کی کے موگ پیل بیٹھو کیونک

قریش اور قبیلہ کعب کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو آج آگے لاکیں یا کسی کو پیچھے کریں۔
علی جیسی شخصیت ان پر مخفی نہیں تھی کیونکہ آفتاب وجو دعلی چھپایا نہیں جاسکتا تھا۔
اور وہ پرچم بھی لپیٹا نہیں جاسکتا جو کہ بلند وبالا ہواور جے خدا کے ہاتھ نے لہرایا ہو۔
یہ لوگ اس خرابی کے شگاف کو بند نہ کر یا ئیں گے کیونکہ چٹان میں شگاف پڑ جاتے تو
وہ قابل علانی نہیں ہوتا۔ (یعنی وہ چاہتے تھے کہ نور علی کو چھپا کر خود تاریکی میں چلے جائیں
حالانکہ یہان کے بس سے باہر تھا)۔

جنگ و نبرد میں علیٰ قریش کا سپہ سالار ہے اور علیٰ ہی فاروق اعظم (حق وباطل کو جدا سریہ نہ والا) اور صدیق اکبر ہے۔

جب مشکلات گھیرلیں اور جب کس تنگنائے میں سے نکلنا ناممکن ہوجائے تو علی ۔ قریش کی مشکلات دور کرنے والا ہے۔

تمام نشیب و فراز میں علی نے خدا کی تلبیر کبی اور نماز پڑھی جب کہ نقصان دینے

والے افراد (منافقین ) نے نہ تو تکبیر کہی اور نہ بی نماز قائم کی۔

ان کی صلاح اندیش نے ان سے بیفعل کرایا ان کی اس تدبیر اور صلاح اندیش پر بلاکت ہو۔

عتبہ بن ابوسفیان بن عبدالمطلب نے سقیفہ کی کاروائی کی ان الفاظ سے ندمت کی تھی۔
و کان ولی الامر من بعد احمد علی وفی کل المواطن صاحبه
و صبی دسول الله حقا و صهره و اول من صلّی و من لان جانبه
محم مصطفی کے بعد ان کا قائم مقام علی ہے اور وہ تمام نظیب و فراز میں حضور کا ساتھی رہا ہے۔
وہ رسول اللہ کا حقیق و صبی ہے اور وہ ان کا داماد ہے اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والا

رسول اکرم کے چپاعباس بن عبدالمطلب نے سقیفہ کی کاروائی کی مذمت اپنے ان اشعار سے کی تھی:

عجبت لقوم امروا غیرہاشم علی ہاشم رہط النبی محمد ولیس ابا کفاء لھم فی عظیمة ولا نظرآ ء فی فعال وسؤدد بحجے ان لوگوں پر تعجب ہے جنہوں نے غیر ہاشی کو رسول خدا محمد کا ندان بنی ہاشم پر حاکم مقرر کردیا۔

حالاً نکہ غیر ہاشمی عظمت مقام اور کرداروسیادت میں بنی ہاشم کی نظیر اور مثال نہیں ہیں۔ عتبہ بن الی لہب نے کہا تھا:

تولت بنو تیم علی هاشم ظلما و ذادوا علیا عن امارته قدما ولم یحفظواقربی نبی قریبة ولم ینفسوا فیمن تولاهم علما بی تیم نے بی ہاشم پرظم کرے حکومت حاصل کرلی اور انہوں نے علی کواس اقتدار سے ہٹاویا جو کہ پہلے سے شدہ تھا۔

ان لوگول نے علیٰ کی محمد مصطفیٰ ہے قرابت کا کوئی خیال تک ند کیا اور اس ساملہ میں انہوں نے مقام علم (جو کہ رببری کی کہلی شرط ہے) کی طرف توجہ ند کی۔

عبادہ بن صامت نے ستیفہ کی ان الفاظ سے مذمت کی تھی۔

ما للرجال اخروا عليا عن رتبته كان لهم مرضيا اليس كان دونهم وصيا

آ خران لوگوں نے علیٰ کواس مرتبہ سے پیچھے کیوں مٹایا جو کہ علیٰ کے شایان شان تھا اور کیا علیؓ دوسروں کی نسبت اس مقام کا انتحقاق نه رکھتا تھا؟

عبدائر حن حنبل نے جو کہ بنی جمح کے حلیف تھے، کہا تھا:

لعمری لئن بایعتم ذاحفیظة علی الدین معروف العفاف موفقا عفیفا عن الفحشاء ابیض ماجد صدوقا للجبار قدما مصدقا ابا حسن فارضوابه وتبا یعوا فلیس کمن فیه الذی العیب مرتقا علیا وصی المصطفی ووزیره واول من صلی لذی العرش واتقی رجعتم الی نهج الهدی بعدزیغکم وجمعتم من شمله ماتمزقا وکان امیرالمؤمنین بن فاطم بکم ان عری خطب ابروارفقا وکان امیرالمؤمنین بن فاطم بکم ان عری خطب ابروارفقا محصائی جان کی شم چا بخ تھا کے تم لوگ علی کی بیعت کرتے جوکہ دین کا محافظ ہے اور جوعفت اور باکرامنی میں مشہور ہے۔

جوتمام سم کی فخش باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو سردار ہے اور جمیشہ سے بولنے والا ہے اور جوازل سے اللہ کی تصدیق کرنے والا رہا ہے۔

تم لوگ ابوالحن کی ذات پر راضی ہوجاؤ اور ان کی بیعت کرلو کیونکہ ان کے وجود میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔

علی مصطفی کے وصی اور ان کے وزیر میں اور انہوں نے عرش کے مالک خدا کی

سب سے کیل نماز برھی اور خدا کا تقوی اختیار کیا۔

اً اُرتم علیٰ کی بیت کراوتو تم اپنے کئے سے پن کے بعد بدایت کے رائے پر گامزان بوسکو گے اور اس سے تمہارا متفرق شیرازہ (پیر) جن ہوسکے گا۔

امیرالمؤمنین جوکه فاطمه بنت اسد کے فرزند میں اگرتم پر کوئی مصیبت نازل ہوگ تو وہ تم پر زیادہ شفق اور مہربان ثابت ہوں گ۔

زفر بن حارث بن حذیفه انصاری نے کہا تھا:

فحوطواعلیا وانصروہ فانه وصی وفی الاسلام اوّل اوّل فان تخذلوہ والحوادث جمّة فلیس لکم فی الارض من متحوّل می تخذلوہ والحوادث جمّع ہوجاؤاور اس کی مدد کرو کیونکہ وہ رسول خداً کا وسی ہے اور سابقین اولین کا پہلافرد ہے۔

ا گرتم نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تو پھر بہت سے حوادث جنم لیں گے اور ان حوادث کوتم سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

ابوسفیان صر بن حرب بن امید نے بداشعار کے تھے:

بنى هاشم مابال ميراث احمد تنقل عنكم فى لقيط وجابل اعبدمناف كيف ترضون ما ارى وفيكم صدود المرهفات الاواصل فدى لكم المى اثبتواوثقوابنا وبالنصر مناقبل فوت المحاتل متى كانت الاحساب تغدوببا لكم متى قرنت تيم بكم فى المحافل يحاذى بها تيم عديا وانتم احق واولى بالامور الاوائل.

اے بی ہاشم! تم سے احمد کی میراث کیوتمر چھین ٹی گئی اور رؤیل اور جاہل قبائل میں ا کیونکر منتقل ہوگئ؟

اولادعبدمناف! مجھے تعجب ہے کہ جو بچھ میں دیکھ رہا ہوں تم اس سے راضی کیے ہوئے

جبكة تمهارے اندر برجسته شخصیات اور کاٹ دار تلواری موجود میں۔

میری مان تم پر فدا ہو معاملات کی باگ دوڑ سنجالنے کے لئے ثابت قدم رہو اور ہم پر اور ہماری مدد پر بھروسہ کرواس سے قبل کہ پر فریب وقت ہاتھ سے نکل جائے۔

وہ کون سے صاحبان مقام ہیں جو تمہاری برابری کر کے ہیں اور کس محفل میں تیم کا قبیلہ تمہارے برابر ہوا ہے؟

البتہ تیم اور عدی ایک جیسے قبائل ہیں۔ (اور ان کے افراد بھی ایک جیسے ہیں) جب کہتم لوگ اہم امور میں ان سے زیادہ حقدار اور بہتر ہو۔

یہ اشعار بھی ابوسفیان کے ہیں:

واضحت قریش بعد عِزُ ومنعة خضوعاً لتیم لا بضرب القواضب فیا لهف نفسی للذی ظفرت به ومازال فیهافائز بالرغائب عزت وارجمندی کے بعد قریش، تیم قبیلہ کے سامنے بغیر کی شمشیرزنی کے جمک گئے۔ باکے افسوس بی تیم نے ظافت عاصل کرکے قریش کو کامیا بیوں سے محروم کردیا۔ فریمہ بن ثابت نے سقیفہ کے روز بیا شعار کیے تھے:

ماکنت احسب هذا الامر منتقلا عن هاشم ثم منها عن ابی حسن الیس اول من صلی بقبلتکم واعلم الناس بالقرآن والسنن؟ و آخر الناس عهدا بالنبی و من جبریل عوناله فی الغسل والکفن ماذاالذی ردَّکم عنه فنعرفه هااِنَّ بیعتکم من اغبن الغبن ماذاالذی ردَّکم عنه فنعرفه هااِنَّ بیعتکم من اغبن الغبن بخصتویم من اغبن الغبن بخصتویم من اغبن الغبن بخصتویم من اغبن الغبن بخصتویم من از باخموس حضرت علی منتقل موجائے گد تو کیاعلی وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے تبارے قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھی اور کیا وہ قرآن اور سنتوں کا سب سے زیادہ جانے والانہیں ہے؟

اور کیا علیٰ ہی وفات پیمبر کے وقت آخر تک نبی اکرم کے ساتھ نہ رہا تھا اور کیا نبی

۔ کے شمل وکفن میں جبریل اس کا مدد کار نہ تھا؟

آخر وہ کون می چیز تھی جس نے تنہمیں ملی سے منحرف کردیا۔ یکھ بتاؤ تا کہ ہمیں بھی تو پتہ چلئے۔ آگاہ رہوتمہاری میہ بیعت بدترین نقصان ہے۔

بعض افراد مندرجہ بالا اشعار کی نسبت عتبہ بن الی اہب کی طرف دیتے ہیں۔ خزیمہ بن ثابت نے ام المؤمنین عائشہ سے خطاب کرکے کہا تھا:

اعایش خلی عن علی وعتبة بما لیس فیه انما انت والدة وصی رسول الله من دون اهله وانت علی ما کان من ذاک شاهدة اے عائشا علی کورہنے وے اور جو چیز اس میں موجود ہی نہیں اس کی عیب جوئی نہ کراورتو فقط مال ہے۔

علی ہی رسول خداً کی وصی ہیں جب کہ دوسرے افراد خاندان وصی پینجبر نہیں ہیں اور تو خود اس واقعہ کی گواہ ہے کہ رسول نے انہیں اپنا وصی بنایا تھا۔

عمر وعاص کو ملامت کرتے ہوئے نعمان بن محیلان انصاری نے واقعات سقیفہ کی ایول فدمت کی:

وقلتم حرام نصب سعد ونصبكم عتيق بن عمرو كان حلاً ابابكر فاهل ابابكرلها خير قائم وان عليا كان اجدرُ بالامر فكان هوانا في علي وانه لآهل لها يا عمرو من حيث لاتدرى مم كمت بوكرسعد بن عباده كو خلافت كے لئے منصوب كرنا حرام ہے۔ليكن تم نے ابو كرنتيق بن عمروكو خليفہ بناليا تو كيا بہ حلال ہے؟

تم نے خلافت کے لئے ابوبکر کو بہتر جانا ہے جب کہ حقیقت یہ ہے علی ہی ہر لحاظ سے خلافت کامستحق ہے۔ یہ علی کی ایک طرح کی تو بین ہے۔ صرف علی ہی حقدار خلافت ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جے عمرو تو نہیں جانیا۔

## علیٰ کی طرف سے انصار کا دفاع

عالم مذكور (عبيد الله اسد آبادي) ايني كتاب ''لمقع في الإمامة' ميں مزيد رقم طرز بين · جب حفزت البوبكر كي حكومت متحكم بموكئ اور سقيفه سے متحبد لينيح تو عمرو بن العاص نے حضرت ابوبکر کی حمایت میں تقریر کی ، انصار کو تخت ست کها اور ان کی تحقیر کی ۔ اس طرح وہ کینہ وعنادجو وہ زمانِ پیغمبر میں اسلام کے بارے میں چھیائے رکھتا تھ ان فرصت کے کمحات کا فائدہ اٹھائے ہوئے اس نے انہیں ظاہر کردیا۔ حضرت علیٰ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور منبریر بینھ کر انصار کی خدمات کا اعتراف کیا اور انصار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جوآیات نازل فرمائی تھیں، آپ نے ان کی تلاوت فرمائی اور حاضرین سے فرمایا:

تمہارے لئے ضروری ہے کہ انصار کاحق پیچانو اور ان کا احترام کرو۔

انصار کو حضرت علیؓ کے اس اقدام ہے خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنے شاعر حیان بن ثابت سے کہا کہ وہ حضرت علیٰ کے فضائل اور ان کی اسلامی خدمات کونظم کی صورت میں بیان کرے پھر انصار نے مقیفہ میں حضرت علی کی مدد نہ کرنے پر اپنی منکطی کا اعتراف کیا۔ چنانجیہ حسان بن ثابت نے انصار کی ترغیب وتح یک پر بداشعار کے:

جزي اللُّه خيراوالجزابكفَه اباحسن عنَّاومن كابي حسن سبقت قريشا بالذي انت اهله فصدرك المشروح وقلبك ممتحن وانت من الاسلام من كل موطن بمنزلةالدلو البطين من الرسن غضبت لنا اذكان عمرو بخطبة امات بها التقوى واحيى بها المحن حفظت رسول الله فينا واهله اليك ومن اوليٰ بها منك من ومن

تمنت رجال من قريش اعزة مكانك هيهات الهزال من السمن وكنت المرجَى من لوى بن غالب لماكان فيه والذي بعد لم يكن آپ نے اپی عمدہ صفات کی وجہ سے قریش پر سبقت حاصل کی۔ آپ کا سینہ کشادہ اور آپ کا دل امتحان شدہ ہے۔

قریش کے بہت سے افراد نے آپ کے مقام ومنزلت کی تمنا کی ہے لیکن ایک لاغر و کمزور کیا اور فربہ و تندرست کیا؟ (ایک فرومایہ نے خود کو ایسے مقام پر بٹھادیا جو کمال علم وفضیات کا مقام ہے )۔

آپ ہر مقام اور ہر جگہ پر حمایت اسلام کے لئے وہ ڈول ثابت ہوئے جو پانی سے لبریز ہو اورآپ اس کے صفیخے کی طناب ثابت ہوئے۔ (اسلام کمالات سے بھر پور پانی کے کنوئیں کی مانند ہے اور آپ اس کا ڈول اور طناب ہیں کہ ان کے لئے تھینچے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں)۔

آ ب نے ہم انصار کے مخالفین پر ناراضگی کا اظہار کیا جب کہ عمرو بن العاص اپنے خطبہ میں فضائل وتقوی کوتل کررہا تھا اور درد والم کو زندہ کررہا تھا۔

لوی بن غالب کی اولاد میں سے آپ ہی لوگوں کی امید ہیں۔ حالات حاضرہ اور آنے والے تمام حالات میں لوگوں کی امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں۔

آپ نے رسول خداً اور ان کے خاندان کا تحفظ کیا ہے اور آنخضرت نے ہم سے جوعبد کیا تھا آپ نے اس عبد کی گلبداری کی ہے۔ آنخضرت کا عبدآپ سے تھا اور آپ سے بہتر مقام رببری وقیادت کے لائق کون ہے؟

کیا آپ ہدایت خلق میں برادر رسول تنہیں ہیں اور کیا آپ وصی پیفیبر تنہیں ہیں اور

تمام لوگوں سے زیادہ کتاب وسنت کے عالم نہیں میں؟

ای لئے جب تک نجد و یمن میں ایک ذرہ بھی باتی ہے آپ کا ہم پر بہت بزاحق باتی رہے گا۔

ام ایمنؓ کے اشعار

عالم ندکور "المقنع فی الامامة" میں چند داقعات تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔
سیرت نگاروں نے ابو الاسوددوکل ہے روایت کی ہے کہ حضرت ام ایمن (جو پیش
رسول خدا اور زہرائے اطہر بہت محترم خاتون تھیں) نے مجھ سے بیان کیا کہ جس دن لوگوں نے
حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی، اس رات میں نے کس با تف سے بیا شعار سے۔ اور شعر پڑھنے
والا مجھے دکھائی نہیں دیا۔

لقد ضعفع الاسلام فقدان احمد وابكى عليه فيكم كل مسلم واحزنة حزنا تمالواصحبة الغواة على الهدى الرضى المكرم وصى رسول الله اول مسلم واعلم من صلى وزكى بدرهم احى المصطفى دون الذين تامّروا عليه وان بزوه فضل التقدم احمدً كل موت نے اسلام كو بلاكر ركه ديا اور برمسلمان كو رو نـ يرمجور كرديا۔

نم بالاۓ نم تو یہ ہے کہ لوگوں نے گراہوں کی صحبت کو محتر م مدایت یافتہ افراد کی صحبت پرتر جیج دی ہے۔

علیٰ وصی رسولؑ ہے اور وہ مسلم اول ہے اور تمام نماز پڑھنے اور درہم (ودینار) کی زکوۃ دینے والوں سے زیادہ صاحب علم ہے۔

علیٰ بی مصطفیٰ کا بھائی ہے وہ لوگ نبیٰ کے بھائی نہیں میں جنبوں نے اقتدار پر قبضہ کرلیا ہے اور جنبول نے علیٰ سے شرف تقدم چھین لیا ہے۔ م درج بالاشعرونٹر ئے نمونوں سے ہر تقلمند بیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ وفات پیغیمر کے بعد الوگوں نے حضرت علی سے کیا سلوک کیا تھا۔ اور اس کے مطالع سے ہر صاحب عقل اس متیجہ پر پینچتا ہے کہ امت مصطفی نے حضرت علی سے وہی سلوک کیا تھا جو امت موی منے ان کی غیبت کے دوران حضرت مارون سے کیا تھا۔

واقعات کی مطابقت کو مدنظر رکھ کرمحمد بن نصر بن بسام نے کیا ہی خوب لکھا تھا:

ان عليا لم يزل محنة لرابح الدين ومغبون انزله من نفسه المصطفى منزلة لم تک بالدون صيره هارون فى قومه لعاجل الدنيا وللدين فارجع الى الاعراف حتى ترى ما فعل القوم بهارون

علیٰ پوری زندگی دین کے مفاد کے لئے کام کرتے رہے لیکن وہ ذاتی طور پر خسارے میں رہے (اور نااہلوں کے باتھوں دکھ اٹھاتے رہے )رسول خداً نے ان کو اپنے نفس کے طور پر متعارف کروایا تھا اور ان کو بہت عظیم مقام پر قرار دیا تھا کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ رسول خداً نہیں دنیا و دین میں اپنی قوم کے لئے مثال ہارونی قرار دیا تھا۔

سورہ اعراف کی علاوت کروشہیں ہتہ چل جائے گا کہ لوگوں نے ہارون کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ (لینی جوسلوک امت موتیٰ نے ہارون کے ساتھ کیا تھا بعینہ وہی سلوک امت مسلمہ نے ہارون محدیؓ سے روا رکھا)۔

## حضرت ابوبکر کا اسامہ کے نام خط اور اس کا جواب

وہ لوگ جو حضرت علی کی خلافت بلافسل کا دعوی کرتے ہیں ان کی تائید اس خط سے بھی ہوتی ہے جو حضرت الوبکر نے اپنے برسرقتد ار آنے کے بعد اسامہ بن زید کے نام تحریر کیا تھا اور اس کے جواب میں اسامہ نے جن حقائق کا اظہار کیا تھا۔ اس سے اسی مفہوم میں وضاحت بوتی ہے۔ (اسامہ بن زیدرسول اللہ کی جانب سے لشکر کے سید سالار مقرر کئے گئے تھے تا کہ سرزمین شام جائیں اور وشمن کے بے قابو ہونے کی بناء پڑاس کی گرفت کریں۔ پنجمبر نے فرمایا تھا کہ جو کوئی اسامہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ مجرم ہے۔ یادرہے کہ وقت رحلت پنجمبر اور سقیفہ کی کاروائی کے روز اسامہ مدینے میں نہیں تھے بلکہ لشکر کے ہمراہ سرزمین جرف ( نزد یک مدینہ ) تھے تا کہ شام روانہ ہوں )۔

حضرت ابوبكر نے اسامه بن زيد كولكھا:

رسول خداً کے جانشین ابو بکر کی طرف سے اسامہ بن زید کے نام۔

امابعد۔ مسلمانوں نے میری پناہ کی ہے اورا مور خلافت کی سرپر پی کے لئے انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے۔ (خط طویل ہے بہاں نے مجھے منتخب کیا ہے۔ (خط طویل ہے بہاں تک کہ کہا:) ..... جب میرا خط مجھے پنچے تو تجھے جا ہئے کہ میرے پاس آ کر دوسرے مسلمانوں کی طرح سے میری بیعت کرے اور عمر بن خطاب کو شکر کے پیچھے رہنے کی اجازت دے دے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اسکے بعد جس جنگ کے لئے رسول خدا نے تجھے تیار کیا تھا، چلا جا اُ۔ جب یہ خط اسامہ کو ملا تو اس نے اس کے جواب میں یہ عمارت تح مرکی:

"رسول خدا کے آزاد کردہ غلام زید کے فرزند اسامہ کی جانب سے ابوبکر بن ابی قافہ کے نام! امابعد، تمہارا خط موصول ہوا جس کا ابتدائی حصہ آخری حصہ کی تر دید کرتا ہے۔ تم نے خط کی ابتداء میں لکھا کہ میں جانشین رسول ہوں اور اس کے بعدتم نے لکھا کہ مسلمانوں نے تم پر اجماع کرلیا اور تمہیں خلیفہ منتخب کیا ہے۔

اگر واقعت یہ ہو آئیں چاہے تھا کہ ستیفہ کے بجائے معجد میں تمہاری بعت کرتے۔
پھرتم نے مجھ سے عمر بن خطاب کے لئے پیچھے رہنے کی درخواست کی ہے۔ اس
سلسلہ میں اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے مجھ سے اجازت لئے بغیر ہی لشکر سے تخلف کیا
ہے۔ مجھے کسی کو مشتنی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ لشکر میں نے نہیں رسول خدا نے

تشکیل دیا تھا۔ ای گئے تہارے اور عمر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تم دونوں نے لشکر سے انخود علیحدگی اختیار کرلی ہے اور رسول خداً کی زندگی اور وفات کے بعد تخلف کرنے میں کوئی انتیاز نہیں کیا جاسکتا۔ (حکم پیغیبر سے انحراف جیسا حیات پیغیبر میں حرام ہے ویسا ہی وفات کے بعد بھی حرام ہے) تمہیں اس بات کا علم ہے کہ رسول خداً نے تمہیں اور عمر دونوں کو میری زیر قیادت جنگ کرنے پر مامور کیا تھا۔ اور رسول خداً کی رائے تمہاری ذاتی رائے سے بہر طور بہتر ہے۔ تمہارا مقام رسول خداً سے مخفی نہ تھا مگر اس کے باوجود رسول خداً نے تمہیں میری سریر تی میں دیا تھا اور چیغیبر کی مخالفت منافقت اور دوغلاین ہے۔

مؤلف عرض كرتا ہے كہ ميں نے مذكورہ خط كى تفصيل اپنى كتاب ' اعيون البلاغه فى انس الحاضو و نقلة المسافر'' ميں نقل كى ہے اور يہاں صرف اى مقدار يرقناعت كى ہے۔

# واقعات سقيفه كى مزيد شخفيق

اکثریت پنجبر کے جنازے میں شریک نہ تھی

ابل سنت کے مشہور عالم ابن عبرالبر اپنی کتاب "الاستیعاب فی معرفة الاصحاب" میں رقم طراز ہیں:

جس دن رسول خداً کی وفات ہوئی۔ اس دن سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کی بیعت عمل میں آئی لیکن عمومی بیعت وفات کے دوسرے دن لیعنی منگل کے دن وقوع پذریہ ہوئی البتہ سعد بن عبادہ اور خزرج قبیلہ کے ایک گروہ اور قریش کی ایک جمعیت نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی مخالفت کی۔

شخ مفید رحمة الله علیه (بزرگ شیعه عالم متوفی ساس می کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں: مہاجرین وانصار کے بہت سے افراد مسئلہ خلافت کے باہمی اختلاف کی وجہ سے رسول خدا کی تدفین میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اس اختلاف اور کش مکش کی وجہ سے بہت سے افراد رسول خدا کی نماز جنازہ سے بھی محروم رہے تھے۔

حضرت فاطمہ زہرآئے اس حال میں صبح کی کدانہوں نے صدا دے کر کہا:''واسوء صباہ'' بائے بیدون کتنا براہے آج میرے والد جہاں سے رخصت ہوئے ہیں۔

عظيم عالم دين سيراتن طاؤس المتوفى ١٢٣٠ كتاب "كشف المحجّه" مين ايخ

فرزند کومخاطب کرے لکھتے ہیں:

ابل سنت کی تنابول میں جو عجیب ترین چیز میں نے ملاحظہ کی ہے اور جے طبری نے اسے تاریخ میں منتقل کیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے:

پینمبراسلامؓ نے پیر کو رحلت فرمائی اور بدھ کے دن یا رات کے وقت ان کی تدفیمن ہوئی۔ یعنی تین دن تک جنازہ مبارک گھر میں رکھا رہا۔

ایک اور روایت بین واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ آنخضرت کا جنازہ تین دن تک گھر میں رکھا رہا بعد میں فن ہوا۔ (سید ابن طاؤس نے اپنے بیٹے سے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے مزید لکھا):

ابراہیم تقفی نے کتاب' المعرفة' کی جلد چہارم میں بیان کیا ہے:

بالتحقیق رسول خداً کا جنازہ تین دن تک گھر میں رکھا رہا بعد میں آپ کے جنازے کو دفن کیا گیااوراس کی وجہ بیضی کہ لوگ حضرت ابو بحر کی خلافت اور بیعت میں مصروف ہوگئے تھے۔ تیرے جدعلی بینہیں کر سکتے تھے کہ رسول کے جنازے کو چھوڑ کر چلے جائیں اور نہ بی بی کر سکتے تھے کہ قوم کے نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے آنخضرت کو دفن کردیں اور وہ اس سے محفوظ نہ تھے کہ آگر آنخضرت کو دفن کردیں تو ان کوقل کردیں تو ان کوقل کردیا جائےگایا رسول اللہ کی قبر کو کھول کر آپ کا جنازہ باہر نکالا جائے گا اس بہانہ کہ علی نے آنخضرت کو وقت دفن سے پہلے دفن کردیا یا اس بہانے کہ جہاں آنخضرت کو دفن کرنا جائے تھا وہاں نہیں کیا گیا۔

الله تعالی ان لوگول کو اپنی رحمت سے دور رکھے جنہوں نے پیمبر اسلام کو بستر علالت پر چھوڑ دیا تھا۔ اور رہبر متعین کرنے لگ گئے تھے۔ جب کہ امامت و قیادت کی اصل بنیاد تو نبوت ورسالت تھی اور ان لوگوں کی اس جلدی کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ کہیں اقتد ار اہل بیت کے یاس نہ چلاجائے۔

فرزند عزیز! خدا کی قتم! مجھے ان سحابہ کی مروت وعقل اور مردانگی پر تعجب ہے جنہوں

۔ نے رسول خدا کے عظیم ترین احسانات کا اس شکل میں بدلیہ دیا اور آنخضرت کے متعلق اس طرح کی جسارت کی۔

امام زین العابدین کے فرزند حضرت زید شہید نے کیا بی خوبصورت جملہ کہا تھا:

" واللّٰه لو تمکن القوم ان طلبوا الملک بغیر التعلق باسم رسالته کانواقد عدلوا عن نبو ته" خدا کی شم! اگر رسول اللّہ کی بنوت کے تعلق کے حوالہ کے بغیر حکومت حاصل کرناممکن بوتی تو یہ لوگ آنخضرت کی نبوت کا بی سرے سے انکار کردیتے۔

است بمان کو جاری رکھتے ہوئے سد ابن طاؤوں مزید لکھتے ہیں:

رصلت کے بعد پنجیبر اکرم کے حقوق ہیں اور خاص طور پر رصلت کے ون آنخضرت کا امت پر بیٹھتے اور امت پر بیٹھتے اور امت پر بیٹھتے اور مصیبت زدہ افراد جس طرح سے ساہ لباس استعال کرتے ہیں وہ بھی ای طرح کا لباس پہن کر اپنی سوگواری کی کیفیت کا اظہار کرتے اور آنخضرت کی وفات کے دن شدت غم سے کھانے پینے سے احتراز کرتے اور تمام مردوزن ملکر آنخضرت کی نوحہ خوانی کرتے اور گریہ ورازی کی آوازیں بلند کرتے کو کلہ اس دن سے زوہ مصیبت کا دن نہ پہلے آیا اور نہ ہی بعد میس آئے گا۔

سقیفہ — براء بن عاز ب صحابی پیغمبر کی نظر سے <sup>ک</sup>

ابن الی الحدید اورسکیم بن قیس نے براء بن عازب سے نقل کیا۔ انہوں نے کہا: مجھے بمیشہ سے بی ہاشم کے دوستوں اور خیرخوابوں میں شار کیا جاتا تھا۔ جب آنخضرت کی وفات بولی تو اس خوف سے کہ کہیں منصب خلافت کسی دوسری جگہ نہ چلاجائے میں بڑا جیران و

ا۔ براء بن عازب کا تعلق انسار کے قبیلے اوس سے تھا اور وہ آنخضرت کے وفادار صحابی سے۔ اکثر غزوات میں شریک رہے۔ حضرت کی ذیر قیادت رے میں شریک رہے۔ حضرت علی فریر قیادت رے فقع ہوا۔ زندگ کے آخری ایام میں انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کر لی تھی اور مصعب بن زبیر کے عہد حکومت میں ان کی وفت ہوئی۔ اسد الغابہ جید اول ص اے الام میں ان کی وفات ہوئی۔ اسد الغابہ جید اول ص اے الامترجم فاری)

پریشان تھا چنانچے رسول خداً کے گھر جاتا اور آنخضرت کے خاندان کو خسل و کفن کی تیاریوں میں کو پیشا اور پھر وہاں سے دوڑ کر سقیفہ جاتا اور وہاں جاکر دیکھتا کہ لوگ تعیین خلیفہ میں مصروف بیں۔ انصار مہاجرین بر ابنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے اور مہاجرین انصار پر مسلط ہونا چاہتے تھے۔ اس مہاجرین انصار پر مسلط ہونا چاہتے تھے۔ اس مباحثہ میں کافی وقت گزرگیا۔ مجھے مشاہیر قوم اور ابوبکر وعمر دکھائی نہ دیئے کہ اچا نک میں نے سنا کہ تمام لوگ سقیفہ میں جمع ہو چکے ہیں۔ اور ایک دوسرے شخص نے بیار کر کہا لوگوں نے ابوبکر کی بیعت کرلی۔

اس کے تھوڑی در بعد میں نے ابو بکر وعمر وابوعیدہ بن جراح کو ایک جماعت کے ساتھ دیکھا انہوں نے صنعانی لباس پہنے ہوئے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی ملنا اے فریب دے کر خوثی ونا خوثی پکڑ کر لاتے اور اس کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیے اور اس سے بیعت لے لیتے۔

ید منظر دیکھ کر میری عقل جواب دے گئ پھر میں ڈھیروں غم لئے ہوئے خانہ پنیمبر کی طرف آیا اور یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ بی ہاشم نے جناز و پنیمبر کے شسل وکفن کے لئے گھر کا دروازہ بند کیا ہوا تھا میں نے زور سے دروازے پر دستک دی اور چیخ کر کہا: لوگوں نے ابو بکر کی بعت کر کہا: لوگوں نے ابو بکر کی بعت کر کی ہے۔

یہ من کر رسول خداً کے چھا عباسؓ نے کہا: '' توبت ایدیکم الی آخر الدھو'' تمہارے ہاتھ ہمیشہ کے لئے خاک آلود ہوگئے (ابتم بھی بھی اچھائی نہ پاسکوگ کیونکہ لوگوں نے نبی اکرمؓ کے فرمان پر توجہ نہیں کی اور مقام رہبری سے انحراف کیا)۔

## بيعت بنى ہاشم

علامہ طبری نے کتاب الاحتجاج اور ابن قتیبہ دینوری نے الامامۃ والسیاسۃ میں نقل کیا ہے:'' جب امیر المؤمنین ، رسول خدا کی تجمیز و تعفین سے فارغ ہوئے تو غمگین اور سوگوار چبرہ لئے ہوئے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ بنی ہاشم ان کے اردگرد بیٹھ گئے اور زبیر بن عوام بھی آپ کے

یہ سنتے ہی عثان اور عبدالرحمٰن اپنے ساتھیوں سمیت اٹھے اور انہوں نے ابوبکر کی بیعت کرلی۔

حضرت علی اور بی ہاشم معبد سے نکل کر حضرت علیٰ کے گھر میں جمع ہوگئے زبیر بھی ان کے ساتھ تھے۔

حضرت عمر ایک جماعت لے کر حضرت علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے جس میں حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے والے افراد ہے جن میں اسید بن خضیر اور سلمہ بن سلامہ نمایال ہتے۔ جب بیاگ درواز وَعلی پر آئے تو ، یکھا وہاں بنی ہاشم جمع تھے۔ آنے والوں نے بن ہشم سے کہا: لوگ ابوبکر کی بیعت کر چکے ہیں تم بھی ان کی بیعت کرو۔ بیان کر زبیر کھڑے ہوئے اور انہوں نے انی تلوار بلند کی۔

حضرت عمر نے کہا: اس برحملہ کرو اور اس کے شریعے ہمیں محفوظ رکھو۔

سلمہ بن سلامہ دوڑ کر زبیر کے پاس گیااور ان کے ہاتھ سے تلوار چھین کی حضرت عمر نے سلمہ کے ہاتھ سے تلوار لے کر اسے زمین پر اتنا مارا کہ وہ ٹوٹ گئی۔ل

بعد ازاں ان لوگوں نے بنی ہاشم کا محاصرہ کرلیا اور انہیں بکڑ کرمسجد میں حضرت ابو بکر کے باس لے گئے اور ان لوگوں ہے کہا گیا:

لوگ ابوبکر کی بیعت کر چکے ہیں تم بھی ان کی بیعت کرو۔ خدا کی قتم! اگر تم نے

۔ شرح نیج البلاغ ابن ابی الحدید، جلدششم، س ۴۸۔ تاریخ طبری

سرتانی کی تو تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔

جب بنی ہاشم نے حالات کی نزاکت ملاحظہ کی تو وہ ایک ایک کرکے ابوبکر کے پاس آئے اوران کی بیعت کی۔

## خانهٔ علی و بتول پر یلغار

علامہ طبری نے احتجاج میں عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے نقل کیا ہے۔ اس نے کہا: عمر بن خطاب نے اپنے دامن کو مضبوطی سے باندھا اور مدینہ میں گھومنے لگے اور بلند آواز میں کہنے لگے:

لوگ ابوبکر کی بیعت کر چکے ہیں۔تم لوگ بھی تیزی سے ابوبکر کی بیعت کرو۔ لوگ خوف زدہ ہوکر ابوبکر کی بیعت کرنے لگے۔

حفرت عمر کو اطلاع ملتی کہ ایک گروہ اپنے گھروں میں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی جماعت کو لے کر ان پر ملغار کرتے اور انہیں بزور طاقت محبد میں لے کر آتے اور ان سے حضرت ابو بکر کی بیعت لیتے۔

کی روز تک یمی حالات رہے پھر عمر ایک بڑی جماعت نے کر حضرت علی کے وروازے پر آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ گھر سے نکل کر ابوبکر کی بیعت کریں۔

حفرت علیؓ نے ان کا مطالبہ مستر د کرویا۔

عمر نے لکڑیاں اور آگ لانے کا حکم دیا اور کہا: والذی نفس عمر بیدہ لیخوجن اولاحوقنه علی مافیه "اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے یا تو یہ لوگ گھر سے بابرنگیں گے یا میں اس گھر کو اس کے مکینوں سمیت جلادوں گائے

بعض عاضرین نے عمر سے کہا: ''اس گھر میں رسول خداً کی بیٹی فاطمہ اور ان کے

شرت ننج البلاغه ابن الي الحديد معتزل \_جلد خشم يص ٨٨\_ تاريخ طبري

نواہے حسن وحسین اور آثار رسول مجھی ہیں۔''

حفرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا: تم نے کیاسوچا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ایسا کام کروں گامیرا مقصد انہیں ڈرانا ہے جانا نائبیں۔

حضرت علی نے پیغام بھیجا: ''میرا گھر سے باہر آ ناممکن نہیں کیونکہ میں قرآن مجید کو جمع کرنے میں مصروف ہوں جب کہتم نے قرآن کو پس بہت ڈال دیا ہے اور تم دنیا سے دل لگا چکے ہو۔ میں قسم کھا چکا ہوں جب تک قرآن مجید جمع نہ کرلوں گا اس وقت تک نہ تو گھر سے باہر نکلوں گا اور نہ ہی اپنے کا ندھوں پر عب ڈالوں گا۔ اس وقت حضرت فاطمۃ بنت پینیمر اٹھیں اور دروازے کی اوٹ کے قریب کھڑی ہوئیں اور لوگوں سے کہا: میں نے تم جیسی بے وفا قوم نہیں دروازے کی اوٹ کے قریب کھڑی ہوئیں اور اپنے معاملات خود ہی حل کر لئے اور تم نے بہم سے مشورہ تک نہ کیا اور تم نے بمارے حق کو فراموش کردیا ہے۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ گویا حمہیں روز غدیر کے واقعہ کا علم تک نہیں ہے ۔ خدا کی قتم ارسول خدا نے اس دن علیٰ کی ولایت مجمہیں روز غدیر کے واقعہ کا علم تک نہیں ہے ۔ خدا کی قتم ارسول خدا نے اس دن علیٰ کی ولایت اور دوئی کا لوگوں سے عہد لیا تھا تا کہ خلافت کے متعلق تمہاری امید کوختم کیا جا سکے ۔ لیکن تم نے پیمبر اکرم سے اپنے تمام تعلقات منقطع کر لئے ہیں۔ واللہ حسیب بیننا و بینکم فی اللدنیا والاحد 6 اللہ دنا وا خرت ہیں ہارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔

# ببعت علیؓ اورعلمائے اہلسنت

بیعت ابن قتیبه دینوری کی نظر میں

ابو محمد عبداللد بن مسلم بن قتيبه دينوري كاشار ابل سنت كے بڑے علماء ميں سے كيا جاتا ہے۔ فيبت صغرى كے دور ميں انہول نے زندگی بسركی اور ۳۲۲ جے ميں وفات پائی۔ وہ حضرت علی كی بیعت كے متعلق الامامة والسیاسة میں يوم رقم طراز بیں:

پھر علی کو ابو بکڑ کے یاس لے آئے جب کہ علی یہ کہدرہے تھے۔

انا عبدالله واخورسول الله: مين الله كا بنده اور رسول خداً كا بهائي مول\_

ا بک شخص نے ان ہے کہا: ابو بمرکی بیعت کرو۔

حضرت علی نے فرمایا: میں خلافت وامامت کے لئے تم سے زیادہ حق دار ہوں میں تمہاری بیعت نہیں کرتا۔ تمہیں میری بیعت کرنی چاہئے کیونکہ تم نے خلافت اس بنیاد پرانصار سے حاصل کی ہے اور انصار کے مقابلہ میں تمہاری دلیل بیتھی کہتم رسول خدا کے رشتہ دار ہو۔ پھرتم نے اس خلافت کو ہم اہل بیت سے خصب کیا ہے۔ کیا تم نے انصار کے سامنے یہ دلیل بیش نہ کی تھی کہتم محم مصطفی کی قرابت کی وجہ سے مقام رہبری کے حقدار ہو۔ اس لئے انصار نے مقام رہبری و خلافت تمہارے سرد کردیا تھا اور اپنا دعوی واپس لے لیا تھا۔ اب میں تمہارے سرد کردیا تھا اور اپنا دعوی واپس لے لیا تھا۔ اب میں تمہارے سامنے وی دلیل بیش کرتا ہوں جو تم نے انصار کے سامنے پیش کیا تھی۔ میں رسول خدا کی زندگی

اور ان کی وفات کے بعد بھی ان سے زیادہ قرابت رکھتا ہوں۔ اگرتم ایمان رکھتے ہوتو ہمارے ساتھ انساف کا سلوک کرو ورنداس علم وآگاہی کی وجہ سے تم ظالموں میں سے قرار پاؤگے۔ حضرت عمر نے حضرت علیٰ سے کہا: ہم تمہیں اس وفت تک نہ چھوڑیں گے جب تک تم ابو کمرکی بیعت نہ کروگے۔

حضرت على نے فرمایا: احلب حلبالک شطرہ و شدله اليوم ير ددہ عليک غدا.

اس ناقہ خلافت کا دودھ اچھی طرح سے دوہ لے اس میں تیرا بھی حصہ ہے۔آج ابوبکر کی خلافت کو مشحکم کرلے تا کہ کل وہ بیہ حکومت تجھے لوٹائے۔

پھر آپ نے فرمایا: اے عمر! خدا کی قتم! میں تیری بات قبول نہیں کروں گا اور اس کی بعت نہیں کروں گا۔

حضرت ابوبكر نے كہا: اگرتم بيعت نہيں كرتے تو ميں تمہيں اس پر مجبور نہيں كرتا۔

ابوعبیدہ بن جراح نے کہا: چچا کے فرزند! تم جوان ہواور بیتمہاری قوم کے بزرگ ہیں اور تہمیاری قوم کے بزرگ ہیں اور تہمیں معاملات کا ان کی طرح سے تجربہیں ہے۔ میری نظر میں ابوبکر تمہاری نسبت اس مقام کے لئے زیادہ طاقت ور ہیں۔ اور ان میں قوت برداشت اور معاملہ خبی تمہاری نسبت زیادہ ہے لہذا تمہیں چاہئے کہ امر خلافت پر ان کا حق تسلیم کرلو۔ ہاں اگر تم زندہ رہے اور خدا نے تمہیں طویل زندگی عطا کردی تو پھرتم بھی اپنی فضیلت، دین، علم اور قرابت رسول کی وجہ سے اس عہدہ کے سب سے زیادہ مستحق قر ار یا ؤگے۔

حضرت على فرمايا:الله الله يا معشو المهاجرين لاتخوجوا سلطان محمد قل العرب من داره وقعوبيته الى دوركم وقعور بيوتكم وتدفعون اهله عن مقامه فى الناس وحقه.

تروہ مہاجرین خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ محمد مصطفیٰ کی حاکمیت کو عرب میں ان کے گھر سے مت نکالو، آنخضرت کی حکومت کو اپنے گھروں میں مت لے جاؤ، خاندان محمد کو ان کے مقام سے محروم نہ رکھواوران کے حق کو یامال نہ کرو۔

گروہ مہاجرین!خدا کی قتم تمہارے درمیان مقام خلافت کے ہم ہی زیادہ حقدار ہیں کی کی کی دیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم اہل ہیت پینمبر ہیں اور امرخلافت کے لئے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔

انصار سے نصرت طلی

ابن قتيبه ان واقعات كوتفصيل بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

حفرت علی اپنی زوجہ حفرت فاطمہ زہرا کو رات کے وقت سواری یر بٹھا کر انصار کی

مجالس میں لے جاتے تھے اور حفزت فاطمة انصار سے اپنے شوہر کی مدو کا مطالبہ کرتی تھیں۔

وه لوگ جواب میں کہتے تھے: دختر پیغمتر! اب تو ہم اس شخص کی بیعت کر چکے ہیں

اگرآپ کے شوہرابوبکر سے پہلے ہمارے پاس پہنچ جاتے تو ہم ان کی بات کوسلیم کرتے اور ان کی رہبری کو قبول کر لیتے۔

حضرت علی ان کے جواب میں فرمایا کرتے تھے:

کیا میں رسول خداً کا جنازہ ان کے گھر میں عنسل وکفن کے بغیر جھوڑ کر اور انہیں وفن

كئے بغير تمبارے پاس آتا اور لوگوں سے حكومت كے لئے جھكڑ سے كرتا چرتا؟

حضرت فاطمة فرماتي تحين:

ابوالحن کے لئے رسول خداً کی تجہیز وہکفین زیادہ ضروری تھی۔لیکن مہاجرین و انصار نے جو پچھ کیا ہے اس کابدلہ اللہ تعالی انہیں ضرور دے گا<sup>لے</sup>

ابن قتیبہ بیعت علیؓ کے بارے میں لکھتے ہیں: یہاں تک کہ ابو بکرنے بیعت نہ کرنے والوں کی تلاش کی تو انہیں علیؓ کے دروزے پر قالوں کی تلاش کی تو انہیں علیؓ کے دروزے پر آئے اور آواز دے کر کہا بیعت کے لئے باہر آئے۔

شرح نيج البلاغه ابن الى الحديد، جلد ششم، ص١٣، جلد ياز دبم، ص١٣-

ان لوگوں نے عتی کے گھر سے نکلنے ہے انکار کردیا۔

عمر نے کہا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے یا تو تم لوگ باہر آ جاؤ ورنہ میں اس مکان کو اس میں موجودافراد سمیت جلادوں گا۔

عاضرین میں سے بعض نے عمر سے کہا: ''مگر اس گھر میں تو حضرت فاطمۃ بھی موجود ہیں۔''

عمرنے کہا:''وان''وہ ہے تو بے شک ہوتی رہے۔

اس دھمکی کی وجہ سے گھر میں پناہ گزین افراد کو مجبوراً باہر آنا پڑا اور انہوں نے ابوبکر کی بیت کی۔ مگر علیؓ باہر نہ آئے کیونکہ ان کے متعلق مگمان تھا کہ وہ قتم کھا چکے ہیں کہ وہ اس وقت تک باہر نہ کلیں گے جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کرلیں۔

حضرت فاطمة دروازه کی اوٹ میں آ کر کھڑی ہوگئیں اور انہوں نے مہاجرین سے خطاب کرکے کہا: میں تم سے زیادہ وعدہ خلاف قوم کونہیں جانتی۔تم نے رسول خدا کا جنازہ ہمارے پاس رہنے دیا اور اپنے کام کے چیچے چل پڑے۔تم نے ہمارے بغیر ہی اپنے کام کی پیملے کم کا اعلان کردیا۔ہمیں امر خلافت سے دور کردیا، ہماراحق پامال کیا اور اسے غصب کرلیا۔

جب عمر نے حضرت فاطمۃ کی یہ باتیں سنیں تو ابو بکر کے یاس گئے اور اس سے کہا: آیا تو اس شخص (حضرت علیؓ ) کو جو کہ بیعت کی مخالفت کررہا ہے اپنے پاس کیوں طلب نہیں کرتا؟ ابو بکر نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام'' قُنفُذ''سے کہا:

تو علیٰ کے پاس جا اور ان سے کہد کہ وہ جارے پاس آئیں۔

قُنفُذ حضرت علي على آياتو حضرت على نے كہا كدتو كيا جا بتا ہے؟

قُنفُذ نے کہا: خلیفہ رسول آپ کو بلاتے ہیں۔

حضرت علی نے فرمایا: تم نے کتنی جلدی رسول خداً پر جھوٹ تراش لیا ہے (کہ اپنے آپ کو جانشین رسول کہنے لگ گئے )۔

قنفذ واليس آيا اور حضرت على كى تفتكو حضرت ابوبكر كو پهنچائي۔

حفرت می کی بات من کرابوبکر نے شخت ٹرید کیا۔

عمر نے دوبارہ اپوبکر ہے کہا: اس اختلاف کرنے والے شخص کومہلت نہ دے۔

ابوبکر نے قنفذ ہے کہا کہ علیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کبو کہ امیرالمؤمنین آپ کو بلاتے ہیں کہآ ہے آ کر بیعت کریں۔

قنفذ آیا اوراس نے ابوبکر کا پیغام حضرت علیؓ کا پہنچایا۔

حضرت علیٰ نے بلند آواز سے کہا:

''سبحان اللَّه لقد ادعى ماليس له'' تجب بوه اس مقام كا وعوى كرنے لگا ہے جس كا وه ابل نبيں ہے۔

قنفذ واپس گیا اور حضرت علی کے جواب سے انہیں مطلع کیا۔

یہ جواب من کر ابو بکر بہت روئے۔

اب کی بار عمر اٹھے، ایک جماعت کو اپنے ساتھ لیا اور دروازہ فاطمۃ پر پہنچ گئے اور دستک دی۔ جب فاطمہ زبرا نے ان کی بات ٹ تو انہوں نے بلند آ واز سے اپنے والد سے کہا:

"اباجان! اے رسول خداً! آپ کے بعد خطاب اور ابوقافہ کے بیٹوں نے ہم پر کیسے ظلم کئے ہیں۔"
جب عمر کے ساتھیوں نے سیدہ کے رونے کی آ واز تی تو وہ بھی مغموم ہوئے اور رونے بگہ اور وہ اتنا روئے کہ شدت گریہ سے ان کے دل بھٹنے کے قریب ہوگئے اور ان کے جگر میں سوراخ سا ہونے لگا۔ لیکن عمر چند افراد سمیت در بتول پر کھڑے رہے۔ انہوں نے علی کے باس لے گئے اور ان سے کہا کہ ابو کمر کی بیعت کرو۔

حضرت علیؓ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا۔

انہوں نے کہا: خدا کی قتم اگرتم نے بیعت نہ کی تو ہم تمہاری گردن اتاردیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا: اگرتم نے ایسا کیا تو تم ایک بندۂ خدا اور برادر رسولؑ کے قاتل

قرار یاؤ گے۔

عمر نے کہا: عبداللّه فنعم و امااحو رسوله فلا بندہ خدا کی بات توضیح ہے لیکن ہم تہبیں رسول خداً کا بھائی نبیں مانتے۔

اس دوران ابوبکر بالکل خاموش بیند ہوئے تھے اور کوئی بات نہیں کررہے تھے، عمر نے ان سے کہا: علی کو بیعت کا تھم نہیں دوگ °

ابوبکر نے کہا: جب تک علیٰ کے گھر میں فاطمۂ موجود ہیں میں ان پر کوئی جبر نہیں کروںگا۔

حضرت علی قبر پنجبر کے نزدیک آئے اور رو کر نمگین آواز میں کہا: یا بن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی۔(الاعراف۔۱۵۰)

مال جائے! لوگوں نے مجھے کمزور مجھالیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کردیتے۔

## ابوبکر کی سیدہ سے گفتگو

عمر نے ابوبکر سے کہا: ہمیں فاطمۃ کے پاس لے چلوہم نے اسے غضبناک کیا ہے۔ عمر اور ابوبکر دونوں مل کر درواز د زہرآ پر گئے اور داخل :و نے کی اجازت طلب کی۔ سیدۃ نے انہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ پھر وہ دونوں حضرت علیٰ کے پاس گئے اور اس سلسلہ میں ان سے گفتگو کی ادر انہوں نے حضرت علیٰ کو اپنے اور حضرت سیرۃ کے درمیان واسطہ بنایا۔

حفزت مین نے حفزت سیدۃ سے اجازت لے لی اور انہیں لے کر حفزت سیدۃ کے پاس آئے۔ لیکن فاطمہ زبرا نے اکن سے اپنا رخ موز لیا۔ انہوں نے سلام کیا۔ فاطمہ زبرا نے انہیں سلام کا جواب نہ دیا۔

ابوبکر نے کہا: رسول خداً کی محبوب ترین شخصیت! خدا کی قشم! رسول خداً کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز میں اور آپ مجھے میری بٹی عائشہ سے زیادہ پیاری میں۔ میری تو حسرت رہی کہ رسول خداً زندہ رہتے ، ان کی وفات کے دن میں مرجاتا اور ان کے بعد زندہ نہ رہتا۔ تو کیا آپ سیجھتی ہیں کہ میں آپ کے فضائل پہچان کر بھی آپ کو میراث سے محروم کرسکتا ہوں؟

میں نے آپ کے والدرسول خدا سے سنا وہ کہتے تھے:

"لا نورث ما ترکناه فهو صدقة" بم گروه انبیاء کی کوئی میراث نبیس بوتی بم جو کچھ چھوز کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

حفرت فاطمۃ نے فرمایا: اگر میں اپنے والد کی حدیث تمہارے سامنے بیان کروں تو کیا تم تسلیم کرو گے؟

دونوں نے کہا: جی ہاں شلیم کریں گے۔

حضرت فاطمۃ نے کہا: میں تم دونوں کو خداکا واسطہ وے کر پوچھتی ہوں کہ کیا تم نے رسول خدا کو یہ کہتے نہیں ساتھا: "رِضا فاطِمَة مِن رِضای وَسِخطِ فَاطِمَة مِن سَخطِی فَمَن اَحَبَّ فَاطِمَة اِبْنَتِی اَحَبَّنی وَمَن اَرضٰی فَاطِمَة فَقَدارَضانِی وَمَن اَسِخطَ فَاطِمَة فَقَد اَرضانِی وَمَن اَسِخطَ فَاطِمَة فَقَد اَرضانِی وَمَن اَسِخطَنی اَسِخطَنی اَسِخطنی بینی فاطمۃ کی رضامندی اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ اَسِخطنی بینی فاطمۃ کی رضامندی اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ جس نے میری بینی فاطمۃ کو راضی کیا اس نے مجھے ناراض کیا ور جس نے فاطمۃ کو ناراض کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے فاطمۃ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔"

یدین کر دونوں نے کہا: جی بان! ہم نے یہ پنجبرا کرم ہے سنا ہے۔

حفرت فاطمۃ نے فرمایا: میں خدا اور اس کے فرشتوں کو گواہ کرکے کہتی ہوں کہتم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے اور راضی نہیں کیا۔ میں تم دونوں کی اپنے والد رسول خدا ہے شکایت کروں گی۔

ابو بکرنے کہا: میں خدا کی ناراضگی اور فاطمۂ کی ناراضگی سے بیجنے کے لئے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر ابو کبر اتنا روئے کہ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے بدن سے نکل جاتی۔ پھر حضرت فاطمۃ زبرا نے ان سے کہا: خدا کی قتم میں برنماز کے بعد تھھ پر بددعا اں گی۔

ابوبکرروتے ہوئے بتول کے گھر سے نکلے۔لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا: تم میں سے ہر شخص رات کو اپنی بیوی کے پہلو میں آ رام کرتا ہے اور ایک دوسرے کے گئے میں بانہیں ڈال کر سوتا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ خوش ہے۔لیکن تم نے مجھے ان مصائب میں پھنسا دیا ہے۔ مجھے تمہاری اس بیعت کی ضرورت نہیں ہے تم اپنی بیعت تو ڈلو۔

لوگوں نے کہا: اے جانشین پنیمر! تمہارے سوا خلافت کسی اور سے نہیں چل سکتی کیونکہ تم امور خلافت کو ہم سے بہتر جانتے ہواور اگرتم نے امور خلافت سے ہاتھ کھینج لیا تو اللہ کا دین تباہ ہوجائے۔

ابوبکر نے کہا: خدا ک قتم اگر مجھے دین کی رسی کمزور ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو جو پکھے
میں فاطمہ سے بن کر آیا ہوں ایک رات بھی اس حالت میں بسر نہ کرتا کہ کسی مسلمان کے گلے
میں میری بیعت کا قلادہ موجود ہو۔

ابن قتیبہ لکھتے ہیں: جب تک فاطمۃ زندہ رہیں حضرت علیٰ نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہ کی اور حضرت فاطمۃ رسول خداً کی وفات کے بعد پچھر دن سے زیادہ زندہ ندر ہیں۔ (انہی کلامہ)
ابن عبدر سہ اندلسی کا قول

احمد بن محمد قرطبی مروانی مالکی جوکہ ابن عبدربہ اندلی کے لقب سے مشہور تھا(متوفی ۱۹۲۸ھ) اور وہ اہل تسنن کے بزرگ علماء میں سے شارکیا جاتا ہے۔ اس نے ایک کتاب کھی جس کا نام'' العقد الفرید' ہے اور وہ بہت اچھی کتاب مجھی جاتی ہے، اس کتاب کی جلد دوم میں اس نے بیعت علی کا تذکرہ کیا اور اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے:

حضرت ابوبکر کی بیعت کی مخالفت مندرجه ذیل افراد نے کی تھی۔

علیٰ ، عباسؓ اور زبیر ٌحضرت فاطمۃ کے گھر میں بینھ گئے تھے۔ یبال تک کہ حضرت ابو کمر نے حضرت عمر کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں گھر سے نکالیس اور انہوں نے حضرت عمر ہے کہا تھا: اگر یہلوگ باہر آنے ہے انکار کرس تو ان کے ساتھ جنگ کرنا۔

عمر اپنے ساتھ آگ لے کر گئے تاکہ خانۂ فاطمہ کو جلاڈ الیں۔حضرت فاطمہ اس کے سامنے آئیں اور اس سے فرمایا:

> فرزند خطاب! تو اس لئے آیا ہے کہ ہمارے گھر کو آگ لگا دے؟ عمر نے کہا: جی ہاں! ورنہ دوسرے لوگوں کی ظرح سے آؤ اور بیعت کرو۔ علیٰ گھر سے نکلے اور ابو بکر کے پاس گئے اور ان کی بیعت کی۔

## مشہور مورخ مسعودی کی گفتگو

علی بن حسین مسعودی، عبدالله بن مسعود کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے ''مروج الذهب'' نامی کتاب لکھی۔ان کی کتاب پُر معنی تصور کی جاتی ہے۔ وہ اپنی اس کتاب میں عبدالله بن زبیر کے حالات میں لکھتے ہیں۔

عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں جتنے بھی بنی ہاشم سے ان سب کو گرفتار کر کے شعب ابی طالب میں جمع کیا۔ ان کے اردگرداس نے بڑی مقدار میں لکڑیاں جمع کرادی تھیں اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر بن ہاشم نے اس کی بیعت نہ کی تو وہ لکڑیوں کو آگ لگا دے گا۔ اور بنی ہاشم میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچے گا۔ ان قیدیوں میں حضرت علی کے فرزند محمد حنیفہ بھی تھے۔

مسعودی آ گے نقل کرتے ہیں: امیر مختار نے ابوعبداللہ جدلی کو جار ہزار کا لشکر دے کر بھیجا اور وہ لشکر لے کر مکہ آیا اور اس نے بی ہاشم کو اس ہلاکت سے نجات دلائی۔

'' مسعودی لکھتے ہیں: نوفلی نے اپنی کتاب میں حضرت عائشہ کے ایک عقیدت مند ہے نقل کیا ہے کہ حماد بن سلمہ نے کہا عبداللہ بن زبیر کے اس فعل پر جب لوگ تنقید کرتے ہتھے تو اس کا بھائی عرود بن زبیر اپنے بھائی کی وکالت کرتے ہوئے کہتا تھا:

کریاں جمع کرنے سے عبداللہ کا مقصد بن ہاشم کو خوفر دہ کرنا تھا اور انہیں جلانا مقصود نہ تھا اور وہ جاہتاتھا کہ اس طرح سے بن ہاشم بیعت کریں۔ اور یہی عمل تو عمر بن خطاب نے بھی بنی ہاشم سے روا رکھا تھا اور اس نے بھی تو انہیں جلانے کے لئے کرٹریاں جمع تھیں کیونکہ وہ بیعت سے پس و پیش کررے جسزت عمر کی بیعت سے پس و پیش کررے جسزت عمر کی سنت یرعمل کیا تھا)۔

پھر نوفلی نے لکھا: ان الفاظ کی شرح یہاں نہیں ساسکتی البتہ ہم نے مناقب اہل ہیت اور ان کی سوانح حیات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام'' حدائق الافرھان' ہے۔ اس کتاب میں ہم نے ان الفاظ کا متصد واضح کیا ہے۔

## چند شیعه علماء کی گفتگو

ند بب شیعہ کے بزرگ عالم سید مرتضی علَم الهدی المتوفّی المتوفّی کتاب الشانی میں خان و فاطمه کے جلانے کے سلسلے میں قاضی القعنا ق کے کلام کی تردید کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

آ گ لگانے کے دافعہ کوعلائے شیعہ کے علاوہ ایسے علمائے اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے جو کہ اہل سنت کے نزدیک متبم نہیں ہیں اور کسی دلیل کے بغیر ان روایات کو رد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

مشہور مورخ بلاؤری اہل سنت کے قابل وثوق عالم ہیں اور علائے اہل سنت ان کی ایان کردہ روایات کو مسلم شکم سلم کرتے ہیں۔ بلاؤری پرتشیع کا الزام بھی نہیں ہے، اس بلاؤری نے مدائن سے نقل کیا ہے: مدائن سے نقل کیا ہے: ' حضرت ابوبکرنے ایک شخص کوعلیٰ کے پاس بھیجا تا کدان سے جبری بیعت لی جائے گرعلیٰ نے بیعت نہ کی۔ بعد میں عمر آگ کی کچھے مقدار لے کرعلیٰ کے گھر کی طرف آئے اور حضرت فاطمۂ کوایک کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔

حفرت فاطمة نے اس سے کہا: فرزند خطاب! میں خیال کرتی ہوں کہ تو ہارے گھر کو جلانے کے لئے آیا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟

حضرت عمر نے جواب میں کہا: یہ کام تمہارے والد کی شریعت کو قائم رکھنے کے لئے صروری ہے۔ اس وقت علی گھر سے نکلے اور انہوں نے بیعت کی۔

اس روایت کو شیعہ راویوں نے مختلف اسناد وطرق سے بیان کیا ہے اور لطف یہ ہے کہ اہل سنت کے بزرگ محدثین نے بھی اس روایت کونقل کیا ہے۔

ابراہیم سعید تُقفی نے اپنی اساد سے امام جعفر صادق سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا: واللّٰہ مابایع علیّ حتیٰ رای الدخان قدد خل بیته

خدا کی قشم اعلیٰ نے مجبور ہوکر اس وقت بیعت کی جب انہوں نے ویکھا کہ ان کے گھر میں دھواں واخل ہو چکا ہے۔ گھر میں دھواں واخل ہو چکا ہے۔

## سید ابن طاؤوس کی گفتگو

ملت شیعہ کے مایہ ناز عالم دین سید ابن طاؤوں المتوفی ۱۹۳ ھ اپنی کتاب "کشف المجھ" میں حضرت ابوبکر کی زندگی کی شرح اور ان کے لشکر اسامہ سے بیچھے رہنے اور سقیفہ میں غصب خلافت کے واقعات کے ضمن میں اپنے بیٹے کو خطاب کرکے لکھتے ہیں: اس نے ان امور کو تو سرانجام نہ دیا اس کی بجائے اس نے عمر کو تیرے باپ علی اور تیری ماں فاطمہ کے دروازے پر بھیجا۔ اور اس وقت عباسؓ اور بنی ہاشم کی ایک جماعت علی وبتول کے پاس موجودتھی اور یہ لوگ تیرے نانا جناب رسول کے سوگ میں وہاں بیٹے ہوئے تھے۔

حضرت عمر نے آتے ہی تعلم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت کے لئے گھر سے باہر نہ آئیں تو اس گھر کو جلا دو۔ جیسا کہ کتاب ' العقد الفرید' کے مؤلف نے اپنی کتاب کی جلد چہارم میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور اہل سنت محد ثین نے جو کہ کسی طور بھی تشیع کے الزام سے متہم نہیں ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے اور جلانے کے متعلق جہاں تک میری تحقیق ہے آج تک کسی بھی بدرہ مورف ان کے ہی کسی بھی بدرہ مورف ان کے ہی مقدر میں آیا ہے۔ حد یہ ہے کہ آج تک کا فرسلاطین کے بارے میں بھی یہ روایت نہیں پڑھی کہ انہوں نے بیعت نہ کرنے والے افراد کے گھر نذر آتش کے ہوں۔ البتہ کا فرسلاطین کی تاریخ میں دھمکیوں اور مار پیٹ اور قل کرنے کے واقعات ضرور دکھائی دیتے ہیں لیکن جلانے کا تاریخ میں دھمکیوں اور مار پیٹ اور قل کرنے کے واقعات ضرور دکھائی دیتے ہیں لیکن جلانے کا کوئی واقعہ تاریخ میں دکھائی نہیں دیتا۔

اوراس سلسلے میں، میں تو بدیھی کہتا ہوں:

ہمیں آئ تک کسی ایسے پینجبر یا حکمران کے متعلق بدواقعہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا کہ اس نے لوگوں کوغربت و ذلت اور خسارہ سے نجات دی ہوادر انہیں دنیا و آخرت کی سعادت کی رہنمائی کی ہواور اللہ نے اس کی نبوت کی برکت سے جباروں کی سلطنت کا خاتمہ کیا ہواور پھر وہ پینجبر یا حکمران دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی امت یا رعیت میں صرف ایک بیٹی چھوڑ کر گیا ہواور وہ لوگوں سے مہجی کہہ کر گیا ہو:

یہ میری بیٹی دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور اس بیٹی کے دولڑ کے ہوں جن کی عمریں سات برس کے لگ بھگ ہوں، تو کیا اس پیغمبر کی امت یا ایسے کسی حکمران کی رعیت کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا بدلہ چکانے کے لئے اس کی بیٹی اور اس کے نواسوں کو جلانے کے لئے آگ لے کر جائیں اور بالخصوص جب کہ وہ بیٹی اور اس کے بیٹے اس پیغمبر یا حکمران کے لئے روح و جان کا درجہ رکھتے ہوں؟

علامه طبري كتاب الاحتجاج مين احمد بن بشام كي زباني لكصة بين:

میں حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں عبادہ بن صامت (ایک مشہور صحابی) کے پاس گیا اور ان سے کہا: کیا خلافت کے حصول سے قبل بھی لوگ حضرت ابو بکر کو دوسرے صحابہ سے افضل سیجھتے تھے؟

عبادہ بن صامت نے کہا: جب ہم کسی موضوع کے متعلق خاموش رہیں تو تمہیں بھی خاموش رہیں تو تمہیں بھی خاموش رہنا چاہئے اور خواہ مخواہ کا تجسس نہیں کرنا چاہئے۔ خدا کی قسم! حضرت علی ، ابو بکر کی بہ نسبت خلافت کے ایسے ہی حقدار سے جیسا کہ محم مصطفی ابوجہل کی بہ نسبت نبوت کے حقدار سے۔ مجمعے وہ واقعہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم ایک دن پنجیم اکرم کی خدمت میں بیشے سے کہ علی اور ابو بکر دعمر دروازہ رسول میں داخل ہوئے۔ پہلے ابو بکر داخل ہوئے، پھر عمر داخل ہوئے۔

یہ منظر دیکھ کر رسول خدا کے چہرے کی رنگت متغیر ہوگئ پھر انہوں نے علی ّے فرمایا: کیا بید دواشخاص تجھے پشت کرکے چلے جب کہ خدا نے تجھے ان کا امیر مقرر کیا ہے؟!

ابوبکر نے کہا: یا رسول اللّٰہ میں بھول گیا تھا۔ عمر نے کہا: ما رسول اللہ مجھ سے غفلت اور غلطی ہوگئ۔

رسول خداً نے فرمایا: لا نسیتما ولا سہوتما......تم نہ تو ہو لے ہواور نہ ہی تم سے غفلت ہوئی ہے۔ میں یہ منظر اپنی آئھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم نے مقام رہبری اس کے باتھ سے چھین لیا ہے اور قوت و اقتدار کے حصول کے لئے اس سے جنگ اور جھڑا اگر ہے ہواور خدا و رسول کے دیمن تمہارے مددگار بن چکے ہیں اور میں بیہی دیکھ رہا ہوں کہتم نے مہاجرین وانصار کو حصول ڈینا کی اتنی رغبت دلائی ہے کہ وہ آپس میں تمواریں لے

' کر کھڑ ہے ہوگئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے اہلیبت کومظلوم ومقہور دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا خاندان زمین کے اطراف وا کناف میںمنتشر ہو چکا ہے اور یہ ہات خدا کے علم میں ٹاہت ہو چکی ہے۔

پھر رسول خداً اتنا روئے كه آپ كة آنو شكنے لكے اور آپ نے على سے فرمايا: يا على الصبر الصبر حتى ينزل الامر و لاقوة الا بالله العلمي العظيم .....

علی ! ان حالات میں صبر کرنا اور صابر رہنا یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ نازل ہو۔ خداوند بزرگ وبرتر کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ اور صبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ تھے اتنا اجر عطا فرمائے گا جے لکھنے والے دو فر شتے شار نہیں کرسکیں گے اور جب تیرے ہاتھوں میں قوت وطاقت آ جائے تو تلوار اٹھالینا اور اپنے مخالفین کو اس قدر مارنا کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف والیس لوٹ آ کیں کیونکہ تو حق پر ہے اور جولوگ تیرے ساتھ باطل کے خلاف کھڑے ہوں گھڑے ہوں گے وہ حق پر ہول گے۔ اس طرح تیرے بعد تیری اولاد قیامت تک حق پر ہوگ۔

# خطبه شقشقية

### خلافت كاحقيقى آئينه

شخ صدوق علیہ الرحمہ نے ابن عباسؓ کی سند سے نقل کیا کہ ہم حضرت علیؓ کے عبد خلافت میں ان کے پاس بیٹھے تھے کہ خلافت کے معاملات کا ذکر چھڑ گیاتو آپ نے بیہ خطبہ ارشاد فرمایا: (ہم بیہ خطبہ نہج البلاغہ سے نقل کررہے ہیں )

اما والله لقد تقمصها ابن ابى قحافة وانه ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى ينحدر عنى السيل ولا يرقى الى الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت ارتائى بين ان اصول بيد جذاء اواصبر على طخيه عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مومن حتى يلقى ربه.

فرأيت ان الصبرعلى هاتا احجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا ارئ تراثي نهبا حتى مضي الاول لسبيله فادلي بها الي ابن خطاب بعده.

(ثم تمثل بقول الاعشى) شتان مايومي على كورها ويوم حيان اخى جابر. فيا عجبا بينا هويستقيلها في حياته اذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ماتشطرا ضر عيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة ان اشنق لهاخرم وان اسلس لهاتقحم. فمنى الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى اذا مضى لسبيله جعلهافى جماعةزعم انى احد هم فيالله وللشورى متى اعترض الريب فى مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائرلكنى اسففت اذ اسفوا وطرت اذاطاروا.فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن.الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنوابيه يخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربيع الى ان انتكث فتله واجهز عليه عمله وكبت به بطنته.

فما راعى الا والناس كعرف الضبع الى ينثالون على من كل جانب حتى لقد وطئى الحسنان وشق عطفاى مجتمعين حولى كربيضة الغنم فلمانهضت بالامر نكثت. طائفة ومرقت احرى وقسط احرون كانهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول "وتلك الدار الاحرة نجعلها للذين لا يريدون علوافى الارض ولافساداً والعاقبة للمتقين". (سورة قصص آيت ٨٣)

بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في اعينهم وراقهم زبرجها. اما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولاحضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذالله على العلمآ إن لايقارو اعلى كظة ظالم ولا سغب مظلوم لا لقيت حبلها على غاربها ولسقيت اخرهابكاس اولها ولا لفيتم دنياكم، هذه ازهد عندى من عفطة عنز.

''خدا کی قتم فرزند ابو قافہ نے پیرائن خلافت پین لیا حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندراس کی کیلی کا ہوتا ہے۔
میں وہ (کوہ بلند) ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گرجاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پرنہیں مارسکتا۔ (اس کے باوجود) میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکادیا اور اس سے پہلو

تہی کرلی اور سوچنا شروٹ کیا کہ اپنے تنہا باتھوں سے (بغیر سی مددگارکے) قیام کروں یا اس بھیا تک تیرگی پر صبر کرلوں۔جس میں من رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہوجاتا ہے اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اینے پروردگار کے یاس پہنچ جاتا ہے۔

مجھے اس اندھیرے پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا۔ لبندا میں نے صبر کیا حالانکہ آئکھوں میں (غباراندوہ کی) خلش تھی اور حلق میں (غم ورنج کے) پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپن میراث کو للتے ہوئے دکھے رہا تھا۔ یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ کی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔''

پھر آپ نے بطور تمثیل اعثیٰ کا بیشعر پڑھا: کہاں بید دن جو ناقد کے پالان پر کتا ہے۔ اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کی سحبت میں گزرتاتھا کے

تعجب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد کو دوسروں کے لئے استوار کر گیا۔ بے شک ان دونوں نے تحق کے ساتھ خلافت کو اونٹنی کے تھنوں کی طرح آپس میں بانٹ لیا تھا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت ودرشت محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی جہاں بات بیٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا۔

ا۔ حیان ابن سمین یمامہ میں قبیلہ بنی حذیفہ کا سردار اور صاحب قلعہ و سیاہ تھا۔ جابر اس کے چھوٹے بھائی کا نام ہے اور اعثیٰ جس کا اصلی نام سیمون ابن قیس ہے، اس کی برم ناؤ نوش میں ندیم و مصاحب کی حثیت رکھتا تھا اور اس کے انعام وکرام سے خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس شعر میں اس نے اپنی پہلی زندگی کا موجودہ زندگی سے تقابل کیا ہے کہ کہاں بید دن کہ جب رزق کی تلاش میں مارا مارا بھرتا ہے اور کہاں وہ دن جو حیان کی مصاحب میں آرام و چین سے گزررے تھے۔

امیر المؤمنین کے اس شعر کو بطور تمثیل لانے کا مقصد عمو ما بیسمجھا گیا کہ وہ بھینے دکھ بجرے زمانے کا مقابلہ اس زمانے سے کہہ رہے میں جو پیغیبر کے دامان عاطفت سے گزرتا تھا اور ہر طرح کے غل وغش سے پاک اور روحانی سکون کا سروسامان لئے ہوئے تھا۔لیکن محل تمثیل اور مضمون شعر پر نظر کرتے ہوئے (بقید انگلے صفحہ پر) جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اوٹٹن کا سوار کہ اگر مہار تھینچتا ہے(تو اس کی منہ زوری سے) اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی شگافتہ ہوا جاتا ہے اور اگر باگ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑ جائے گا۔

اس کی وجہ سے خدا کی قتم! لوگ تجروی، سرکشی، مثلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہوگئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پرصبر کیا۔ یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا۔اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا فرد خیال کیا۔

اے اللہ مجھے اس شور کی ہے کیا لگاؤ؟ ان میں کے سب سے پہلے کے مقابلہ ہی میں میرے استحقاق وفضیلت میں کب شک تھا جو اب ان لوگوں میں میں بھی شامل کرلیا گیا ہوں مگر میں نے پیطریقہ اختیار کرلیا تھا کہ جب وہ زمین کے قریب ہوکر پرواز کرنے لگیس تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں اور جب وہ اونچے ہوکر اڑنے لگیس تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں کے

ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہوگیا اور دوسرا وامادی اور بعض نا گفتہ بہ باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا۔

یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ بھلائے سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا

( گزشتہ ہے ہیوستہ )

سیمقصود ہوتو بعید نہیں ہے کہ برسراقتدار افراد کی زمانہ رسول میں بے قعتی اور موجودہ حالات میں ان کے اقتدار وافتیار کا فرق وکھلایا جائے لیعنی ایک وقت وہ تھا کہ رسول کے زمانے میں میرے سامنے ان کی بات بھی نہ بوچھی جاتی تھی اور اب یہ دور آیا ہے کہ یہ امور مسلمین کے واحد مالک ہے ہوئے ہیں۔

لے حضرت عمر کی قائم کردہ شور کی ان افراد پر مشتمل تھی: حضرت علی ، حضرت عثان ؓ۔ معد بن وقاص ، عبدالرحمٰن بن عوف ، طلحہ ، زبیر ۔ بیانوگ ایک مقام پر اکٹھا ہوئے۔ زبیر نے اپنا حق علی کو دے دیا، طلحہ نے اپنا حق حضرت عثان کو دے دیا، سعد بن وقاص نے اپنا حق عبدالرحمٰن کے حوالے کیا۔

ا کیک طویل خاموثی کے بعد عبدالرحمٰن نے علق سے کہا: میں اس بات پر آمادہ ہوں کہ اپنا حق آپ کے حوالے کردوں بشرطیکہ آپ کتاب غدا، سنت پیغیبر اور روش شیخین برعمل کریں۔

حفرت علیٰ نے فرمایا: بلکہ میں کتاب خدا اور سنت پینیبر پرعمل کروں گا۔عبدالرطن بن عوف نے اپنی پیشکش عثان ؓ کے سامنے رکھی۔ تو عثمان ؓ نے اسے قبول کیا اس طرح (عمرؓ کے پروگرام کے مطابق) عثمان ؓ تک خلافت پینچ گئی۔ (شرح نہج البلاغداین ابی الحدید جلدا یصفحہ ۱۸۸) مترجم فارسی۔ ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل رہنج کا عارہ چرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جب اس کی رس کے بٹے ہوئے بل کھل گئے اور اس کی بدا تمالیوں نے اس کا کام تمام کردیااور شکم پری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔

اس وقت مجھے لوگوں کے بچوم نے دہشت زدہ کردیا جو میری جانب بجو کے ایال کی طرح سے نگا تار بڑھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن وحسین کچلے جارہے سے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے سے دہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے سے دونوں کنارے پھٹ گئے سے دہ سب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت تو ڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فتق اختیار کرلیا گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سا بی نہیں تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ (بے جا) بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلا تے ہیں اور اچھا انجام پر ہیزگاردں کے لئے ہے۔

ہاں ہاں خدا کی قتم! ان لوگوں نے اسے سنا تھا اور یاد کیا تھا۔لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھب گیا تھا اور اس کی بج دھج نے انہیں کبھا دیا تھا۔

دیکھواس ذات کی تئم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کیں۔ اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر ججت تمام نہ ہوگئ ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علاء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پُری اور مظلوم کی گر شگی پر سکون وقر ارسے نہ بیٹھیں تو میں خلافت کے اونٹ کی باگ ڈور اس کے کندھوں پر ڈال دیتا اور اس کے آخرکواس کے اس کو اول سیراب کرتا جس پیالے سے اس کو اول سیراب کیا تھا اور میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ نا قابل اعتما یاتے۔''

لوگوں کا بیان ہے کہ جب حفرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچ تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور اس نے ایک نوشتہ حفرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے دیکھنے گئے۔

جب فارغ ہوئے تو ابن عباسؓ نے کہا: یا امیرالمؤمنین آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھا کیں۔

حضرت نے فرمایا: هیھات یا ابن عباس تلک شِقشِهٔ هدرت ثم قرّت اے ابن عباسٌ بی تو شقشقہ ( گوشت کا وہ نرم لوّکھڑا جو اونٹ کے منہ سے مستی کے وقت نکاتا ہے ) تھا جو انجر کر دب گیا۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں: خدا کی قتم! مجھے اس کلام کے متعلق اتنا انسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔

## علامہ ابن الی الحدید کے استاد کی خوبصورت گفتگو

علامه ابن ابی الحدید تحریر کرتے ہیں:

ہم ہے ہارے استاد مصدق بن شبیب واسطی نے سندھ میں فرمایا کہ میں نے اس خطبہ کوشنخ ابومحمد عبداللہ ابن احمد سے جوکہ ابن خشاب کے نام سے مشہور ہیں پڑھا اور جب اس مقام پر پہنچا کہ (جہاں ابن عباسؓ نے اس خطبہ کے ناممل رہ جانے پر اظہار افسوس کیا ہے) تو ابن خشاب نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ابن عباسؓ سے افسوس کے کلمات سنتا تو ان سے ضرور کہتا کہ کیا آپ کے ابن عم کے جی میں ابھی کوئی حسرت رہ گئی ہے جو انہوں نے پوری نہ کی ہو۔ انہوں نے تو نہ اگلوں کو چھوڑا ہے نہ بچھلوں کو۔ جو کہنا چاہتے تھے سب کہ ڈالا اب افسوس کا کہ وہ اتنا نہ کہہ سکے جتنا کہنا جائے تھے۔

### ابن عباسؓ کے سامنے درد دل کا اظہار

علامہ مجلس علیہ الرحمہ نے کشف للبیقین کے حوالے سے بحار الانوار میں ابن عباسؓ کی میروایت نقل کی ہے۔

ابن عباس کا بیان ہے۔ میں حضرت علی کے جلال کا دومواقع پر مشاہرہ کیا کرتا تھا۔

جب وہ کسی چیز کو یاد کرتے۔ یا جب کوئی ہیجان ہر پا کرنے والی خبر سنتے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک شامی پیروکار نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ عمرو بن عاص، عتبہ بن الی سفیان، ولید بن عقبہ اور مروان معاویہ کے دربار میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپ پر دل کھول کر تقید کی۔ اور لوگوں کو بتایا کہ علی قتل عام کر کے محمہ مصطفیٰ کے اصحاب کو کم کررہا ہے اور ان لوگوں میں جو جوعیب تھے انہوں نے آپ تمام عیوب کی نسبت آپ کی طرف دی۔ یہ خط حضرت کو اس وقت ملا جب آپ اپنے انگر کو حکم صادر کر بچکے تھے کہ وہ '' نخیلہ'' کی عسکرگاہ میں جمع ہوں جہاں سے معاویہ کے مقابلہ کے لئے صفین کی طرف روائی ہونا تھی۔ کی عسکرگاہ میں جمع ہوں جہاں سے معاویہ کے مقابلہ کے لئے صفین کی طرف روائی ہونا تھی۔ انہوں نے تنیا چھوڑ ویا۔

اپنے سپاہیوں کے اس طرز عمل پر حفرت بہت نفا ہوئے۔ مجھے جب ان حالات کا علم ہوا تو میں رات کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچااور حضرت کے خادم قسم سے پوچھا: امیر المؤمنین کا کیا حال ہے؟

قنبر نے کہا: وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔

حضرت نے قنبر کی بات س لی اور فرمایا: کون ہے؟

قنمر نے کہا: امیرالمؤمنین بیابن عبالؓ ہے۔

ابن عبال ہیان کرتے ہیں کہ امام نے مجھے داخل ہونے کی اجازت دی۔ میں اندر داخل ہوا تو میں نے داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ بستر کے ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جسم پر ایک کیڑا لیٹیا ہوا ہے اور انتہائی بے چین دکھائی دے رہے تھے۔

یہ حالت و کھے کر میں نے ان سے کہا: امیرالمؤمنین اُ آج رات آپ بہت پریشان محسوں ہوتے ہیں آپ کو نیندنہیں آئی؟

آت نے فرمایا: ابن عباس تجھ پر افسوس! جب دل ہی بے قرار ہوتو آتکھول میں نیند

ہے۔ کہاں ہے آئے۔ دل تمام اعضاء کا سلطان ہے۔ جب دل میں بے چینی ہوتو آئکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے۔

میں آج رات کے ابتدائی جھے سے فکر میں ڈوبا رہا۔ پہلے میں نے اس منظر کے متعلق سوچا کہ رحلت پیغیبر کے بعدامت نے کس طرح سے اپنے عہدو پیان کو توڑ دیا اور انہوں نے کس طرح سے عہد شکنی کا ارتکاب کیا۔ حضرت رسول خدا نے اپنی حیات طیبہ میں اصحاب کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے" امیرالمؤمنین" کہہ کر سلام کریں اور رحلت پیغیبر کے بعد بھی میں نے کوشش کی کہ اہل ایمان کا اقتدار حاصل کروں۔

ابن عباس! میں رسول خداً کے بعد مومنین کا اولی بالتصرف ہوں۔لیکن لوگوں نے دنیا اور اقتدارے اتنا دل لگالیا تھا کہ وہ اپنے عہد سے برگشتہ ہوگئے اور ان کے دل مجھ سے ہث گئے اس لئے انہوں نے میری اطاعت نہ کی۔

مؤلف کہتا ہے کہ حضرت اپنے اوپر ہونے والے ظلم وستم کی تفصیل بیان کرتے رہے حتی کے آپ نے فرمایا:

ابن عباس! اب یہ حالت ہوگی ہے کہ لوگ ہند جگر خوار کے بیٹے معاویہ، عمرو بن العاص، عتب، ولید اور مروان کو بھی میرا ہمسر سمجھنے گئے ہیں اور ان حالات میں میں کب تک اس بات کا انظار کرتا رہوں اور یہ دی گئے ارہوں کہ امر خلافت اور وراثت پنجیر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کا حکم ان سمجھتے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دوستانِ خدا کا شکوہ کرتے ہیں اور دوستانِ خدا پر ناروا ہمتیں تراشا کرتے ہیں اور دروغ گوئی اور کینہ توزی ہے اپنی سابقہ عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسحاب محمد میں سے جو آنخضرت کے محرم راز اور اپنے عہد کے محافظ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری مخالفت کرنے والے شیطان کی اطاعت کررہے ہیں اور جو لوگوں کو مجھ سے منحرف کررہے ہیں اور اپنی آخرت کوتاہ کررہے ہیں۔ اللہ بے نیاز وہ ان کی نفسانی خواہشات کی بیروی کررہے ہیں اور اپنی آخرت کوتاہ کررہے ہیں۔ اللہ بے نیاز

مطلق ہے اور وہی صحیح راہتے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔

ابن عباس! اس پر ہلاکت وانسوس! جس نے مجھ پرستم کیا اور جس نے مجھ سے میرا حق غصب کیا اور جس نے مجھ سے میرا مقام ومنصب چھینا۔

یہ لوگ اس وقت کہاں تھے کہ جب میرا بچپن تھا اور مجھ پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی،

اس وقت بھی میں رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ یہ لوگ اس وقت بتوں کی پوجا کرنے میں مصروف تھے اور خدا کے فرمان سے منہموڑ کر آتش دوزخ کو بھڑکار ہے تھے۔ جب کفر کوشکت ہوگئی تو ان لوگوں نے مجور ہوکر اسلام قبول کیا لیکن اس وقت ان کے دلوں میں کفرونفاق کی ہوگئی تو ان لوگوں نے مجود ہوکر اسلام قبول کیا لیکن اس وقت ان کے دلوں میں کفرونفاق کی آمیزش موجودتھی اور انہیں اس بات کی تو قع تھی کہ وہ خدا کے نور کو خاموش کرسکیں گے۔وہ رسول خدا کی دوجودتھی اور انہیں اس بات کی تو قع تھی کہ وہ خدا کے نور کو خاموش کرسکیں گے۔وہ رسول خدا کی دوجودتھی اور انہوں کے ناتمہ کے لئے گھڑیان گنا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کینہ وحرص یہاں تک بینی چکا تھا کہ انہوں نے رسول خدا کوقتل کرنے کا ادادہ کرلیا تھا اور انہوں نے ''دارالندوہ'' مرکز میں رسول خدا کوقتل کرنے کے لئے اجلاس طلب کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق میں رسول خدا کوقتل کرنے کے لئے اجلاس طلب کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: و مکروا و مکر اللہ و اللہ خیر الما تحرین (سورہ آل عمران: آیت میں سول بود کیں اس کی متعلق اس کے دیں سورہ کرنے کے ایک اللہ میں سورہ کا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اور انہوں کا دورہ کرایا ہوں کی دورہ کرایا ہوں کرانے تا ہوں کرانے کیا ہوں کرائے ہوں کرانے کی سورہ کرانے کرانے کرانے کرانے کیا ہوں کران کرانے کے ایک اللہ میں کران کرانے کیا ہوں کرانے کرانے کیا ہوں کرانے کرا

یعنی انہوں نے اسلام کی نابودی کے لئے منصوبہ بنایا اور اللہ نے اس کے جواب میں تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

اور ایسے ہی افراد کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا: یویدون ان یطفئوا نورالله بافواههم ویابی الله الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. (سورۂ توبہ: آیت۳۳)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھادیں اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے اگر چید کافروں کو نا گوار ہی کیوں نہ ہو۔

ابن عباس! پیغیبر خدا نے اپنی زندگی میں وحی اللی سے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں میری دوستی اور ولایت کا حکم دیا تھا لیکن شیطان نے انہیں مخرف کردیا تھا اور اس نے

' انہیں مجھ سے حسد کی ترغیب دی۔ اس سے قبل اس نے حضرت آ دم سے حسد کیا تھا اور خدا کے پیارے سے حسد کی وجہ سے درگاہ الٰہی سے مردود ہوا تھااور تاابدلعنت پروردگار میں گرفتار ہوا تھا۔ خدا نے چاہا تو قریش کے حسد سے مجھے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے گا۔

ابن عباس! ان میں سے تمام افراد اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ حاکم و مقدر بن جائیں اور وہ اور ان سے وابسۃ افراد پر دنیا مہر بان ہوجائے۔ نفسانی خواہشات اور دنیا سے دل بنتگی اور لوگوں کی طرف سے ان کی پیروی نے انہیں میراحق غصب کرنے پر آ مادہ کیا۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد یہ ظالم افراد تقل اصغر ابل بیت و عترت پیغیبر کوئیس نہیں نہیں کردیں گے اور خدا کی مضبوط ری کو کاٹ دیں گے، تو موت اور خدا کی مضبوط ری کو کاٹ دیں گے، تو موت اور خدا کی ملاقات مجھے ایک کی ملاقات مجھے اس آ بشیریں سے زیادہ گوارا ہوتی ہے جے پیاسا پیٹا ہے اور موت مجھے ایک تکھے ہوئے خص کی نیند ہے بھی زیادہ اچھی دکھائی دیتی۔

ان تمام تر حالات پر میں نے صبر کیا جب کہ میرا سینۂ فموں سے لبریز تھا اور ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے جاگزین تھے۔

فصبر جمیل و الله المستعان علی ما تصفون. (سورہ یوسف: آیت ۱۸) صبر ہی بہتر ہے اور جوتم بیان کرتے ہو اور اس کے بارے میں خدا ہی سے مدو مطلوب ہے۔

قدیم الایام سے ہی انبیاء پرظلم ہوتا رہا اور اولیائے خداقتل ہوتے رہے۔ وسیعلم الکفاد لمن وعقبیٰ الداد . (سورۂ رعد: آیت۴۲) اور کافروں کوعنقریب معلوم ہوجائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لئے ہے۔ اس اثناء میں اذان کی آ واز بلند ہوئی۔اذان کی آ وازین کر امیر المؤمنین نے فرمایا: ابن عباس! میرے اور اپنے لئے استغفار کرنا مت بھولنا۔خدا ہمارے لئے کافی ہے اور وہی بہترین نگہبان ہے اور خدا کی قوت و طاقت کے علاوہ کوئی قوت و طافت نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں: رات کے ختم ہونے اور امیرالمؤمنین کے کلام کے منقطع ہونے سے میں شخت مملکین ہوا۔

## باره افراد کی حضرت ابوبکر پر تقید واحتجاج

علمائے شیعہ کی ایک جماعت نے اپنے تالیفات کے میں روایت کی ہے:

جب حضرت ابو بكركى خلافت قائم موئى تو باره افراد نے ان كے سامنے مسجد نبوى ميں

على الاعلان احتجاج كياجن ميں چه مهاجر اور چه انسار تھے۔جن كے نام بالترتيب يه بين:

ا ـ خالد بن سعيد عاص امويٌّ ٢ ـ سلمان فارسيٌّ ٣ ـ ابوذ رغفاريُّ

۴\_مقداد بن اسودٌ ۵\_عمار بن پاسرٌ ۲\_ بریده اسلمیٌ

ا ـ ابوالهبيثم بن نيبانٌ ٢ ـ ٢ ـ مهل بن حنيفٌ ٢ سـ عثمان بن حنيفٌ

٣ خزيمه بن ثابت ملا عب انصاري الماليب انصاري الماليب انصاري

جب حضرت ابو بكرنے منصب خلافت سنجالاتو مذكوره افرادنے آپس ميس مشوره كيا،

ان میں سے پھھافراد کی رائے میتھی کہ ہمیں مجدمیں جا کرانہیں منبرسے بزوربازوا تاردینا چاہئے۔

اور بعض افراد نے کہا: خدا کی قتم! اگرتم نے ایبا کیا تو تم اپنی بلاکت کا سامان اپنے

باتھوں سے فراہم کرو گے جب کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ ولاتلقوا بایدیکم الی التھلکة

(سورهٔ البقره: آیت ۱۹۵) یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔

مہیں امیرالمؤمنین کے پاس جاکران سے مشورہ کرنا چاہئے۔

ا۔ بعض علائے اہلست مثلا احمد بن محمد حنبلی طبری نے بھی بارہ افراد کے احتجاج کونقل کیا ہے۔ (تاریخ طبری)۔ (مترجم فاری)

#### حضرت علیؓ ہے مشاورت

ندکورہ افراد حضرت علی کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کی:

امیرالمؤمنین! آپ ہی امامت وخلافت کے حقیقی حقدار ہیں کیونکہ ہم نے رسول خداً سے سنا ہے:

على مع الحق والحق مع على يميل مع الحق كيف مال. لين على حق ك على ماتھ ہے اور حق على كے ساتھ ہے جہاں حق ہوگا وہاں على ہوگا۔

ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجد میں جائیں اور ابو بکر کو منبر سے ینچے اتاردیں۔ ہم آپ سے اس سلسلہ میں مشورے کرنے کے سلسلہ میں حاضر ہوئے۔ ہم آپ کی رائے معلوم کرنا جاتھے اور آپ جو حکم دیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔

امیرالمومنین نے فرمایا: اگرتم نے ایبا کیا تو تمہارے اور ان کے درمیان جنگ چیر جائے گی اور تم سرمہ چیٹم اور آئے میں نمک کی مائند قلیل تعداد میں ہو۔ امت اپ پیغیر کے فرمان کو ترک کرنے پر اجماع کر چکی ہے اور انہوں نے خدا پر جھوٹ تراشا ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں اپنے خاندان سے مشورہ کیا ہے اور انہوں نے جھے چپ رہنے کا مشورہ دیا ہے اور انہوں نے جھے چپ رہنے کا مشورہ دیا ہے اور انہوں نے بیمشورہ اس بنیاد پر دیا ہے کہ وہ ہمارے مخالفین کی کینہ توزی اور خدا اور اہل بیت پیغیرسے ان کی دشنی سے آگاہ ہیں۔

ہمارے مخالفین کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا کینہ موجود ہے اور وہ اب اس کا ہم سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لیکن تم لوگوں کو ابو بکر کے پاس جانا چاہئے اور جو پچھتم نے پیغیر اکرم سے سنا ہے اس کے سامنے بیان کرنا چاہئے اور تم اس پر جمت تمام کرو اور اسے شبہ سے باہر نکالو اور اس سلسلہ میں اسے خدا کے عذاب سے خبر دار کرو کیونکہ وہ پیغیر خدا کی نافر مانی اور ان کی مخالفت کا مرتکب ہوا ہے۔

ندکورہ افراد متجد میں گئے۔ جمعہ کا دن تھا اور پنیمبر اسلام کی وفات کو چار دن ہوئے تھے۔ یہ لوگ منبر رسول کے اردگرد بیٹھ گئے۔ اور جیسے بی حضرت ابوبکر منبر پر آئے تو ان افراد نے باری باری کھڑے ہوکر حضرت ابوبکر کے سامنے انتہائی عالمانہ استدلال سے گفتگو کی اور انہیں وہ احادیث یاد دلائیں جو پنیمبراکرم نے حضرت علی کے فضائل میں ارشاد فرمائی تھیں۔

(ہم اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی گفتگو تحریر کرنے سے قاصر ہیں )۔ لیا ان افراد میں سے سب سے پہلے خالد بن سعید بن عاص اموی نے استدلال پیش کرکے کیا۔ ان کے بعد باقی پانچ مہاجرین اور ان کے بعد چھ انصار نے اپنے دلائل پیش کرکے حت تمام کی۔

روایت میں مذکور ہے کہ جب مذکورہ بارہ صحابیوں نے اپنی گفتگو مکمل کی تو حضرت ابو بکر سے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ بن آیا۔ اور انہوں نے ان کے جواب میں بس یبی الفاظ کھے:

#### وليتكم ولستُ بخيركم ، اقيلوني اقيلوني

میں تہہارا حاکم قرار پایا ہوں گو میں تم سے افضل نہیں ہوں۔تم میری بیعت توڑ ڈالو۔ عمر بن خطاب نے چیخ کر کہا: انول عنها یالکع .....تو فرومایہ مخص ہے۔منبر سے نیچ اتر آ۔ جب تو قریش کے استدلال کا جواب دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتا تو پھر اس مقام پر کیوں بیٹھا ہے؟

خدا کی قتم اب میں نے یہ فیصلہ کرلیا ہے کہ تخفیے معزول کرکے ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام''سالم'' کوخلیفہ مقرر کروں۔

ابوبکر منبر سے پنچ آئے اور حضرت عمر کا ہاتھ بکڑ کر اپنے گھر چلے گئے اور مسلسل تین دن تک گھر میں بیٹھے رہے اور اس دوران مجد نبوی میں نہ آئے۔

ا۔ مذکورہ گفتگو کی تفصیل کتاب ناخ التوارخ ( جاپ رحلی ) ص۳۳ تا ۴۴ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ (مترجم فارسی ) ا

## چوتھے دن کی کشکش

جب حفرت ابوبکر کو خانہ نشینی اختیار کئے ہوئے چوتھا دن ہوا تو خالد بن ولید ایک ہزار افراد کا لشکر لے کر حفرت ابوبکر کے دروزے پر آیا اور ان سے کہا: آپ گھر کیوں بیٹھ گئے۔ خدا کی فتم بن ہاشم کی آئکھیں آپ کی خلافت پر گلی ہوئی ہیں۔

ادھر سالم ابوحذیفہ کا آزاد کردہ غلام بھی ہزار افراد کا لشکر لے کر آگیا اور معاذ بھی ایک ہزار کا دستہ لے کر بیٹے گیا اور بول ایک اچھا خاصہ لشکر بن گیا۔ ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکالا اور حضرت عمر لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر معجد میں آئے اور اعلان کیا۔

اصحاب علی ! خدا کی قتم! اگرتم میں سے کسی نے آج کے دن کل کی طرح سے کوئی بات کی تو میں اس کاوہ عضوقطع کردوں گا جس میں اس کی آئے تھیں ہیں۔ یعنی میں اس کی گردن اتاردوں گا۔

خالدین سعید اٹھے اور انہوں نے حضرت عمر ہے کہا:

ضحاک حبشیہ کے فرزند! تو اپنی تلواروں اور اپنی کثرت جمعیت سے ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قتم! ہماری تلواریں تیری تلواروں سے زیادہ تیز اور ہمای جمیعت تیری جمیعت سے زیادہ ہے۔ اگر چہ ہم ظاہری طور پر کم دکھائی دیتے ہیں (تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے) کیونکہ ججت خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس لئے ہماری تعداد بڑھ جائے گی۔

خدا کی قتم! اگر ہم علیؓ کی اطاعت کو مقدم نہ سجھتے تو ہم ان کی اجازت کے بغیر تلواریں نکال کرتم سے جہاد کرتے اورتم سے اپنے حق کوچھین کر اپنا فرض پورا کرتے۔

حفرت علیؓ نے خالد بن سعید سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تیرے جذبہ دفاع کو دیکھ لیا ہے اور تیری اس کوشش کو قبول کرلیا ہے۔ اب بیٹھ جاؤ۔

ىي<sup>ىن</sup> كرخالد بي<u>ٹھ گئے۔</u>

## سلمانؓ کی گفتگو اور ہلڑ بازی

پھر سلمان فاری کھڑے ہوئے اور کہا:

الله اكبر، الله اكبر! مين نے اپنے دونوں كانوں سے رسول خدا سے ساتھا اور اگر مين نے نہ سنا ہوتا ہوتو خدا كرے ميرے كان بہرے ہوجا ئيں۔ آنخضرت نے فرمايا تھا: ''ايك وقت ايسا بھى آئے گا كہ ميرا بھائى اور ميرا ابن عم اپنے دوستوں كے ساتھ مجد ميں بيشا ہوا ہوگا اس وقت دوزخ كے كتوں كا ايك گروہ اسے اور اس كے دوستوں كوئل كرنے كيلئے آئے گا''۔ مجھے اس بات ميں كوئى شك نہيں ہے كہتم لوگ علی اور اس كے دوستوں كوئل كا درستوں كوئل كا ارادہ رکھتے ہو۔

جب حضرت عمر نے بیا تو سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے سلمان پر حملہ کردیا۔ بید دیکھ کر امیرالمؤمنین فی الفور اعظمے اور عمر کو لباس سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اسے زمین پر چپت کردیااور فرمایا:

یا بن الضحاک الحبشیه! لولا کتاب من الله سبق وعهد من رسول الله تقدم لاریتک اینا اضعف ناصر اواقل عددا. ضحاک مشیر کے فرزند! اگر خدا کا پہلے سے طے شدہ فیصلہ نہ ہوتا اور رسول خداکا عہد نہ ہوتا تو میں تجھے (آج) ہی دکھا دیتا کہ ہم میں سے کمزور اور تعداد میں کم کون ہے؟

لین تجے بتاتا کہ ہم میں سے غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے۔

پھر حضرت علی نے اپنے اصحاب سے فرمایا: اب اٹھو اور چلے جاؤ۔ اللہ تعالی تم پر رحمت فرمائے۔ خدا کی قتم! میں اب محبد میں اپنے بھائیوں موی اور ہارون کی طرح سے آؤں گا جن سے ان کی قوم نے کہہ دیا تھا: فاذھب انت وربک فقاتلا انا ھھنا قاعدون (مائدہ۔ ۲۲۲) تو اور تیرا رب جاکرلڑائی کروہم یبال بیٹھے ہوئے ہیں۔

خدا کی قتم! میں مجد میں تیرِ رسول خدا کی زیارت اور احکام خدا کے فیصلوں کے لئے آئوں گا۔ کیونکہ خدا کی جس جت کو رسول خدا نے قائم کیا تھا، اسے معطل کرنا درست نہیں ہے۔ اور لوگوں کو جیرت وسر گردانی میں ڈالناضچے نہیں ہے۔

اميرالمؤمنين كاخطبه طالوتنيه

عظیم محدث شخ کلینی التوفی ۱۳۸۸ نے اپ استاد ابوالہیثم بن تیمان سے روایت کی کدامیرالمؤمنین علیہ السلام نے مدینہ میں بی خطبہ ارشاد فرمایا:

حدوثنائے پروردگار اور ورودشریف کے بعد آپ نے فرمایا:

اما والذى فلق الحجة وبرأ النسمة لواقبستم العلم من معدنه وشربتم الماء بعذوبته وادخرتم الخيرمن موضعه واخذ تم الطريق من واضحه وسلكتم من الحق نهجه لنهجت بكم السبل وبدت لكم الاعلام واضاء لكم الاسلام فاكلتم رغداً وما عال فيكم عائل ولا ظلم منكم مسلم ولا معاهدولكن سلكتم سبل الظلام فاظلمت عليكم دنياكم برحبها وسدت عليكم ابواب العلم فقلتم باافواهكم واختلفتم فى دين الله بغير علم واتبعتم الغواة فاغوتكم وتركتم الائمة فتركوكم، فاصبحتم تحكمون باهوائكم اذا ذكر الامر سالتم اهل الذكر فاذا افتوكم قلتم هو العلم بعينه فكيف وقد تركتموه ونبذتموه وخالفتموه؟ رويداعما قليل تحصدون جميع مازرعتم وتجدون وخيم مااجترمتم وما احتلبتم والذى خلق الجنة وبرأ السنمةلقد علمتم.

اني صاحبكم والذي به امرتم واني عالمكم والذي بعلمه نجاتكم ووصى نبيكم خيرة ربكم ولسان نوركم والعالم بما يصلحكم فعن قليل رويدا اينزل بكم ها

ا۔ اس خطبہ میں ایک جگہ آپ نے طالوت کا ذکر کیا ہے ای مناسبت سے اسے خطبہ طالوت یہ کہا جاتا ہے۔

وعدتم وما نزل بالامم قبلكم وسيمألكم الله عزوجل عن انمتكم معهم تحشرون والى الله غدا تصيرون اما والله لوكان لى عدة اصحاب طالوت اوعدة اهل بدروهم اعدادكم لضربتكم بالسيف حتى تؤلوالى الحق وتنيبوا للصدق فكان ارتق للفتق واخد بالرفق. اللهم فحكم بيننا بالحق وانت خير الحاكمين.

اس ذات کی قتم جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور ذی روح کو پیدا کیا اگرتم علم و کمال کو اس معدن سے حاصل کرتے اور پانی اس دفت پیتے جب وہ صاف سخرا اور ہرفتم کی آمیزش سے پاک تھا اور تم نیکی کو ذخیرہ اس کے اصلی مقام سے کرتے اورراہ روشن کو اختیار کرتے اور جادہ حق پہ گامزن رہتے تو نجات کی راہیں تم پرروشن ہوجا تیں، حق کی علامتیں واضح ہوجا تیں، تم اللہ کی نعمتوں میں سے بہت سے جھے تہارے لئے اسلام کا آئین کھل کر سامنے آجا تا، تم اللہ کی نعمتوں میں سے بہت سے جھے حاصل کرتے اور تم میں سے ایک بھی مسلمان گھرانہ بلکہ تبہاری نگرانی میں رہنے والا ذی گھرانہ بھی غربت وتگدتی اور ظم کا شکار نہ ہوتا۔

لیکن تمہاری حالت ہے ہے کہ ظالموں کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، تمہاری دنیا اپنی تمام تر وسعت کے باوجودتم پر تاریک ہوگئ ہے اور علم و کمال کے درواز ہے تم پر بند کردیے گئے۔ اس لئے تم نے اپنی خواہشات کے تحت بولنا شروع کردیا اور تم نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا اور تم علم کے بغیر فقاوئی جاری کرنے گئے، تم نے گراہ لوگوں کی پیروی کی اور انہوں نے تم لوگوں کو گمراہ کردیا۔ تم نے سچے اور حقیقی رہنماؤں کو چھوڑ دیا اور انہوں نے بھی تمہیں تمہارے اپنے حوالے کردیا اور تم نے اس حالت میں صبح کی کہ اپنی خواہشات کے تحت فیصلہ کرتے ہو اور جب کوئی (مشکل) مسائل پیش آتے ہیں تو اہل ذکر (اہل بیت) سے سوال کرتے ہو۔ اور جب ہم تمہیں فتوئی دیتے ہیں تو تم کہتے ہوکہ یہ واقعی علم ہے۔ دین تمہیں مجبور ہوکر ہمارے علمی مرتبہ کا اقرار کرنا ہی پڑتا ہے)۔

لیکن یہ اقرار مہیں کیا فائدہ دے سکتا ہے جب کہتم میدان عمل میں تو ان کی پیروی

کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کرتے ہواوران کے فرمان کوپس پشت ڈالتے ہو۔

مطمئن رہواہم عنقریب اپنی بوئی ہوئی فصل کو کاٹو گے اورا پنے اعمال کا بدلہ پاؤگ۔

اس ذات کی قتم! جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور جان کو پیدا کی، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں ہی تہمارا ساتھی اور تمہارا رہبر ہوں۔ اور جس کی پیروی کا تمہیں تکم دیا گیا ہے وہ میں ہی تہمارا وہ عالم ہوں جس کے علم کے پُرتُو میں تمہاری نجات مضمر ہے۔

اور میں ہی تمہارے پنیمبر کا وصی اور تمہارے پروردگار کا برگزیدہ اور تمہارے نور کی زبان اور تمہارے مصالح ہے آگاہ ہوں۔

عنقریب بی تم پر وہ کچھ نازل ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اماموں کے متعلق سوال کرے گا اور قیامت کے دن تم اپنے اکمٹ کے ساتھ محشور ہوکر اپنے خدا کے حضور جاؤگے۔

خدا کی قتم! اگر مجھے طالوت کے ساتھیوں جتنے ساتھی میسر ہوتے یا اہل بدر کی تعداد میں میرے مددگار موجود ہوتے تو میں انہیں اپنے ساتھ لے کر تلوار کے ساتھ حملہ کرتا اور تہیں برورششیر حق وصدافت کی طرف لے آتا اور اس حالت میں تلوار کا چلانا کفرونفاق کی راہ مسدود کرنے کے لئے بہتر ہوتا اور ملائمت ونرمی سے زیادہ سودمند ہوتا۔

پروردگار! ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

ابوہیٹم (راوی) کا بیان ہے کہ پھر امیرالمؤمنین مسجد سے باہر تشریف لے گئے اور پھھ دیر تک بیابان میں چلتے رہے۔ آپ نے وہاں تقریباً تمیں بھیڑوں کو چرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا:

ا۔ طالوت طاقور اور صالح جوان تھے جو اشمو کیل پنجبر کی طرف سے جالوت سے جنگ پر مامور کئے گئے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کی قلیل تعداد کے ساتھ جالوت سے جنگ کے لئے گئے تھے اور فتح مند ہوئے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی ۲۴۲ سے ۲۰۲ تک کی آیات میں بیان ہوا ہے۔

والله لوان لی رجالا ینصحون لله عزوجل ولرسوله بعددهذه الشیاه لآذلت ابن اکلة الزبان عن ملکه الله عنداد میں لآذلت ابن اکلة الزبان عن ملکه الله عندا اور اس کے رسول کے خیرخواہ ہوتے تو میں مگس خور کے فرزند کو حکومت سے معزول کردیتا۔

### دوستوں کا امتحان اور ان کی عدم تو جہی

راوی کہتا ہے کہ جب وہ دن گزرااور رات ہوئی تو تین سوساٹھ افراد نے حضرت علیٰ کے ہاتھ پرموت کی بیعت کی (یعنی وہ مرتے دم تک آپ کی حمایت ونصرت کرتے رہیں گے)۔ آپ نے ان کے امتحان کے قصد سے فرمایا: تم لوگ کل سرمنڈوا کر محلّہ'' احجار الزیت'' میں مجھے ملو۔

امیرالمؤمنین نے خود بھی سر منڈوایا اور اس مقام پر جاکر ان ۳۶۰ افراد کے انتظار میں بیٹھ گئے لیکن صرف پانچ افراد سرمنڈوا کر وہاں آئے سب سے پہلے ابوذرؓ پھر مقدادؓ پھر حذیفہؓ بن بمان پھر ممار یاسرؓ ار آخر میں سلمان فاریؓ۔

بیعت کرنے والوں کی بیہ حالت و کھ کر آپ نے اپنے ہاتھ آ سان کی طرف باند کرے کہا: اللّٰهم ان القوم استضعفونی کما استضعفت بنو اسرائیل هارون، اللّٰهم انک تعلم مانخفی ومانعلن وما یخفی علیک شی فی الارض ولافی السماء توضنی مسلما والحقنی بالصالحین.

پروردگار! لوگوں نے مجھے کمزور کردیا جیسا کہ بنی اسرائیل نے ہارون کو کمزور کردیا تھا۔ خدایا! ہم جو کچھ چھپاتے اورظا ہر کرتے ہیں تواس سے واقف ہے اورز مین وآسان کی کوئی چیز تھھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مجھے فرمانبرداری کی حالت میں موت دینااور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کرنا۔

چرآت نے فرمایا: بیت اللہ کی قشم اور بیت اللہ تک پہنچانے کی قشم!

ایک اور نسخہ میں یہ لفظ میں ''مزدلفہ کی قتم اور ان اونٹوں کی قتم جو حاجیوں کو رمی جرات کے لئے منی میں حرکت کرتے میں'' اگر بنی اللہؓ نے مجھے وصیت نہ کی ہوتی تو میں مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیتا اور موت کی کڑتی ہوئی بجلیوں کو ان پر گرادیتا اور انہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ ل

# مهاجرین وانصار سے نصرت طلی اور معاویہ کی طعنہ زنی

ابل سنت كے مشہور عالم ابن الى الحديد نقل كرتے ہيں:

حضرت علی اپنی زوجہ کو رات کے وقت سواری پر بھا کر انصار کے دروازوں پر لے جاتے اور حضرت سیدہ انہیں حضرت علی کی حمایت کی دعوت دیتی تصیں۔

اورای چیز کا طعنه معاوید نے حضرت علی کو دیتے ہوئے ایک خط میں تحریر کیا:

جھے تہارا وہ ماضی ابھی تک نہیں بھولا جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی تو تم اپنی زوجہ کو گذریعے پر سوار کرکے اور حسن وحسین کو ہاتھوں سے پکڑ کر اہل بدر اور سابقین اولین کے دروازوں پر گئے تھے اور تم نے انہیں اپنی خلافت کی دعوت دی تھی اور اس موقع پرتم لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ آؤ مددگار پیغیم کی بیعت کرو۔

لیکن حیار پارنج کے علاوہ کسی نے بھی تمہاری وعوت کو تبول نہیں کیا تھا۔ مجھے اپن جان کی مقتم! اگرتم حق پر ہوتے تو لوگ تمہاری وعوت کو بھی قبول کرتے <sup>کے</sup> لیکن تم نے غلط وعولی کیا تھا اور تم

ا \_ روضة الكافي طبع جديد \_ صفحه ٣٣

اگر اوگوں کی طرف ہے وجوت کی عدم قبولیت، وجوت کے باطل ہونے کی دلیل ہے تو میں کہتا ہوں کہ قبل از جبرت پیغیبرائ گرامی حضرت نوع و جبرت پیغیبرائ گرامی حضرت نوع و جبرت بیغیبرائ گرامی حضرت نوع و حضرت ابراہیم حضرت عیسی کی وجوت کی عدم قبولیت بھی ای طرح بطلان کا سبب قرار پاتی ہے۔ کیا یہ سوچ سیج ہیں البتہ معاویہ کے پاس الیک کج فکری وافر مقدار میں تھی۔ (مترجم فاری)

' اپنی نادانی سے بیہ بات زبان پرلائے تھے اورتم نے امامت کواپناہدف قرار دیاتھا جے حاصل کرنے سے تم عاجز رہے۔اگر تمہیں بیہ بات بھولی ہوتو بھولی ہولیکن مجھے ابھی تک بیہ بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ابوسفیان نے تمہیں خلافت کے حصول کی ترغیب دی تھی تو تم نے کہا تھا:
''اگر چالیس مخلص افراد میرے ساتھ ہوتے تو میں ان لوگوں سے جنگ کرتا'' چنانچہ روز اول سے ہی مسلمانوں نے تمہیں مستر دکردیا تھا۔ل

#### ما لک بن نویرہ کی تنقید

محقق فيض نے كتاب' التهاب نيران الاحزان ' كے خلاصه مين لكھا:

جب لوگول نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی تو رسول خداً کا وفادار صحافی مالک بن نویرہ جو کہ مدینہ سے چند فرسخ پر رہائش پذیر تھا، مدینہ آیا۔ اس کی مدینہ آمد کا مقصد قریب سے حالات کا جائزہ لینا تھا اور وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پیغیر اکرم کے بعد امور مسلمین کی باگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے۔

مالک بن نویرہ جمعہ کے دن معجد میں آیا اس نے حضرت ابوبکر کورسول خداً کے منبر پربیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے پایا۔ تو اس نے پوچھا: کیا میشخص قبیلۂ تیم سے تعلق رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں۔

مالک نے کہا: گر رسول خداً کا وہ وصی کہاں ہے جس کی پیروی اور دوسی کے لئے رسول خداً نے ہمیں وصیت کی تھی؟

مغیرہ بن شعبہ نے کہا: تو غائب تھا اور ہم یہاں موجود تھے ایک واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ نے جنم لے لیا۔ (یعنی واقعہ غدریہ کے بعد واقعہ سقیفہ پیش آیا)۔

ا۔ اگر چہ معادیہ اس بوج عبارت سے حضرت علی کی تحقیر کرنا چاہتا تھا لیکن حضرت علی کی یمی الداد طلبی آپ کی بہادری اور تو ی اراد ہے کو ظاہر کرتی ہے کہ اس قبط رجال سے مرعوب نہیں ہوئے بلکہ جہاں تک ہوسکتا تھا احتجاج اور اعتراض کیا۔ یہاں تک کہ ملا لوگوں کو وعوت دی کہ ان کی مدد کریں اور باطل کے اقتدار کا خاتمہ کریں۔

یس کر مالک نے کہا: "والله ماحدث شئ ولکنکم خنتم الله ورسوله" خدا کو قتم! کوئی نیا واقعہ ہرگز پیش نہیں آیا اصل بات سے ہے کہتم نے خدا اور رسول سے خیانت کی ہے۔

پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہا:

ابوبكر! تو رسول خداً كے منبر پر كيوں بيٹھ كياجب كه رسول خداً كا نامزد كيا ہوا وصى ابھى زندہ سلامت ہے؟

حضرت ابوبکرنے کہا: ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے اس بدوکو مجدسے باہر نکال دو۔ اس تکم کے ملتے ہی عمر بن خطاب، خالد بن ولید اور قنفذ کھڑے ہوئے اور اسے خوب لاتیں رسید کیس اور اسے ذلیل وخوار کر کے مسجد سے نکال دیا۔

اس ہلک آمیز سلوک کے بعد مالک بن نویرہ اپنے اونٹ پر سوار ہوکر اپنے علاقہ کی طرف روانہ ہوا اور جاتے وقت اس نے بیشعر پڑھے:

اطعنا رسول الله ماكان بيننا فيا قوم ماشانى وشان ابى بكر اذامات بكر قام بكر (عمر) مكانه فتلك وبيت الله قاصمة الظهر يندب ويغشاه العثار كانما يجاهد جما او يقوم على قبر فلو قام بالامر الوصى عليهم اقمنا ولوكان القيام على الجمر

جب تک رسول خداً ہمارے درمیان موجود رہے تو ہم ان کی اطاعت کرتے رہے۔ لوگو! میرا اور ابو بکر کا معاملہ کہاں تک انجام پائے گا۔ (میں کس دلیل کے تحت اس کی بعت کروں)۔

جب ابوبکر کی وفات ہوگی تو عمر اس کا قائم مقام بن جائے گا۔ کعبہ کی قتم یہ بات تو مرتو ڑنے والی ہے۔

عمر، ابوبكر كا دفاع كرتا ہے اور اس كى لغزشوں كو يوں چھپاتا ہے جيسا كدوه كى كروه

سے جہاد کررہا ہو یاکسی قبر کے کنارے سوگ میں مصروف ہو۔

اگر وصی رسول ان کے خلاف جنگ کا اعلان کردے تو ہم ان کے ساتھ ہم آ داز ہوکر قیام کریں گے اگر چہ ہمیں اس کے لئے آگ کے شعلوں کو بھی پھلانگنا پڑے۔

(بعض لوگوں نے آخری شعر کا مصرع یوں پڑھا:

" فلو طاف فينا من قريش عصابة"

یعنی اگر قریش میں سے ایک طاقت ور گروہ ہمارے درمیان چکر لگائے تو ہم ان کی مددکریں)۔

ما لک بن نویره کا انجام

جب حضرت ابوبكركي حكومت متحكم بوكئ تو انهول نے خالد بن وليد سے كها:

تم اس دن موجود تھے جب مالک بن نورہ نے ہم پر اعتراض کیا تھا اور ہمارے خلاف اس نے شعر کیے تھے ہم ہیں یاد رکھنا چاہئے کہ ہم اس کے مکر اور حیلہ سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہمیں اس سے میہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ہماری حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں میہ چاہتا ہوں کہ اسے حیلہ وبہانہ سے قتل کردو۔ اور اس کے ساتھی اگر تمہارے ساتھ جنگ کریں تو تم انہیں بھی موت کے گھاٹ اتاردو اور ان کی عورتوں کو قید کرلو کیونکہ میلوگ مرتد ہو چکے ہیں اور زکو ۃ نہیں دیے۔ میں تمہیں لشکر دے کر اس کی طرف روانہ کرتا ہوں۔

خالد نشکر لے کر سرزمین ''بطاح'' کی طرف روانہ ہوا جہاں مالک بن نویرہ کی رہائش تھی جب مالک بن نویرہ نے بیسنا تو وہ بھی ہتھیاروں سے مسلح ہوکر میدان میں آیا۔ مالک اپنے دور کا بہادر اور جری شخص تھا وہ ایک سوجنگجوافراد کے برابر شارکیا جاتا تھا۔

جب خالد نے دیکھا کہ مالک بھی آ مادہ ہے تو اس نے اس مکاری کرتے ہوئے سے عہد و بیان کیا کہ میں تم سے جنگ کرنے کے لئے نہیں آیا اور میں تہمیں امان دیتا ہوں۔

مالک بن نورہ بھی بڑا دانا تھا اس نے خالد کی امان پر اعتاد نہ کیا۔ چانچہ خالد نے قسم کھاکر اس کو یقین دلایا کہ میں تم سے دھوکہ نہیں کروں گا اور میں تمہارے لئے کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا۔

مالک نے خالد کی قسموں پر اعتبار کرایا اور خالد کواس کے گئکر سمیت اپنا مہمان بنالیا۔
جب رات کا ایک حصہ گزرا تو خالد اپنے ساتھ چند افراد کو لے کر چیکے ہے اس کے گھر میں واخل ہوا اور اسے سوتے میں قتل کردیا۔ اور اس پر مزید ستم یہ ڈھایا کہ اس کی بیوی ''ام شمیم'' کواپی بیوی بنالیا اور اس سے زنا کیا۔ مالک کے سرکو ایک دیگ میں رکھا اور پھر اس دیگ میں اپنی شادی کا ولیمہ تیار کیا۔ پھر عجیب بات یہ بوئی کہ خالد نے اپنے لشکر کو اس دیگ میں پکا ہوا کھانا کھلایا۔ اس کے بعد خالد نے مالک کے تمام قبیلہ کی عورتوں کو جنگی کنیزیں بنالیا اور کہا کہ یہ دوگ مرتد ہیں اور دین اسلام سے خارج میں۔

## علیٰٰ کی زبانی مالک کا مرثیه

جب امیرالمؤمنین نے مالک بن نوئ کے قتل اور ان کی مستورات کی قید کی خبر سی تو آپ کو اس سے خت صدمہ پہنچا اور آپ نے کلمہ استرجاع لیعنی '' انا لله و انا الیه د اجعون'' کی تلاوت کی۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے پیشعر پڑھے۔

اصبر قليلا فبعدالعسر تيسير وكل امر له وقت وتقدير وللمهيمن في حالاتنانظر وفوق تدبيرنا لله تقدير

مؤلف کہتا ہے کہ مالک بن نورہ کے قتل کے واقعہ کو تمام شیعہ ٹی مؤرخین نے ا

نقل کیا ہے۔<sup>ک</sup>

ا۔ اس واقعہ کو تاریخ طبری، جلد سوم، میں ۱۲۴۔ تاریخ ابن اثیر، جید سوم، میں ۱۳۹۔ اسد الغاب، جلد چہارم، میں ۲۹۵ اور تاریخ ابن عسا کر، جید پنجم، ص ۱۰۵ پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

### ابوقیادہ کی ناراضگی اور شیخین کے نظریات

ابوقیادہ انصاری خالد کے لشکر میں موجود تھا۔ جب اس نے خالد کا یہ بھیا تک جرم دیکھا تو اے مخت خصہ آیا۔ اپ گھوڑے پرسوار ہوکر مدینہ آیا اور حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور تمام واقعہ من وعن سایا اور کہا کہ میں شم کھاچکا ہوں کہ آ کندہ بھی ایسے لشکر میں شمولیت اختیار منبیں کروں گا جس کا سالار خالد ہوگا۔

ابو بحر نے کہا: خالد نے فریب کر کے عربوں کا مال لوٹا ہے اور اس نے میرے فرمان کی مخالفت کی ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے ابو بکڑ سے کہا کہ خالد سے قصاص لینا ضروری ہے۔ پھر چند دنوں بعد خالد مدینہ آیا تو اس نے نیا لباس پہنا ہوا تھا، اس پر بہنی زرہ لگائی ہوئی تھی اور اپنی دستار میں دو تیر پیوست کئے ہوئے تھے۔وہ اس بیئت سے مجد میں داخل ہوا۔

حفزت عمر نے اسے حالت میں دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی دستار سے تیر نکال کر ان کے مکڑے کردیئے اور خالد ہے کہا:

اے اپنی جان کے دشمن! تو نے ایک مسلمان پر چڑھائی کی اور اسے قتل کر دیا پھر اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنالیا۔ خدا کی قتم ہم مجھے سنگسار کریں گے۔

خالد حفرت عمر کی تیز دتند باتیں سن کر خاموش رہا اور اس نے سمجھا کہ شاکد اس کے متعلق ابو بکڑ کی بھی وہی رائے ہے جو عمر کی ہے۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے گھر گیا اور ان سے معذرت کی اور انہوں نے اس کی معذرت قبول کی اور اسے معاف کر دیا۔

حفرت ابوبکر کی رضا مندی حاصل کرنے کے بعد خالدمسجد آیا جہاں حفزت عمر موجود تھے۔ خالد نے حفزت عمر کوصدا دے کر کہا: ام شملہ کے فرزند! میرے قریب آؤ!

خالد کا به گتاخانه اجه د کی کرحفرت عمر سمجھ گئے که خالد حفرت ابو بکر کی آشیر باد حاصل

' کر چکا ہے ۔ چنانجیدانہوں نے خالد کو کو ئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر گھر چل دیئے۔ علامہ مجلسی رقم طراز ہیں:

حضرت عمر کی طرف سے خالد کی سرزنش حدود شریعت کی وجہ سے نہ تھی بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ جاہلیت میں مالک بن نورہ کے حلیف تھے۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ خالد بن ولید نے ان کے حریف سعد بن عبادہ رئیس انصار کوئل کیا ہے تو انہوں نے اسے معاف کردیا۔

بعض رواۃ شیعہ ائمہ اہل بیت سے روایت کی ہے کہ خلافت عمر کے زمانے میں ایک دن مدینہ سے باہر حضرت عمر کی ملاقات خالد سے ہوئی اور انہوں نے خالد سے کہا: تونے مالک بن نورہ کوئل کیا تھا؟

خالد نے کہا: جی ہاں! میرے اور اس کے درمیان کدورت تھی چنانچہ میں نے اپنی کدورت تھی چنانچہ میں نے اپنی کدورت مٹانے کے لئے اسے قبل کیا تھا ( مگرتم میر بھی تو دیکھو ) تمہارے اور سعد بن عبادہ کے درمیان بھی کدورت تھی میں نے تمہاری کدورت مٹانے کیلئے تمہارے حریف کو بھی قبل کیا ہے۔

خالد کی میہ بات من کر حضرت عمر خوش ہوئے اور اسے سینہ سے لگا کر کہا: انت سیف اللّٰہ و سیف رسولہ: بے شک تو خدا اور اس کے رسول کی تلوار ہے۔

قرآن کی جمع وترتیب

سُلیم بن قیس بلالی عامری نے سقیفہ کی روداد سلمان فارس سے نقل کی اور اس میں انہوں نے لکھا:

"جب حضرت علی نے لوگوں کی بے وفائی اور عذر تراثی کا مشاہرہ کیا تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور قر آن مجید جمع کرنا اور ترتیب دینا شروع کردیا اور آپ نے یہ طے کرلیا کہ جب تک قر آن مجید کو جمع نہیں کرلیں گے اس وقت تک اپنے گھر سے باہر نہیں آئیں گ۔

اس سے قبل قرآن مجید کی آیات مختلف اوراق اور تختیوں اور گوسفند کے کندھوں کی

۔ ہندیوں اور کپڑوں پرلکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے سب کی کتابت کی اور تنزیل وتاویل، نامنخ ومنسوخ کی نشان دہی فرمائی۔ اس دوران حضرت ابوبکر نے آپ کو بیغام بھیجا کہ گھرے باہر آؤاور بیعت کرو۔

حضرت علی نے جواب میں کہلا بھیجا: میں قرآن کی جمع آوری میں مصروف ہوں اور میں مصروف ہوں اور میں قشم کھاچکا ہوں کہ جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کرلوں اس وقت تک نماز کے علاوہ اپنے کندھوں برعبانہیں ڈالوں گا۔

ابوبکر اور ان کے ساتھیوں نے کئی روز تک خاموثی اختیار کی یہاں تک کہ حضرت عنی نے قرآن مجید ترتیب شدہ نسخہ کو کیڑے کے تصلیے میں رکھا اور اس کے منہ یرمبر لگادی۔

ایک اور روایت میں ندکور ہے: حضرت علیؓ نے قرآن مجید کو اٹھایا اور قبر رسولؓ کے یا آ کے قرآن مجید کو زمین پر رکھا اور دو رکعت نماز اداکی اور رسول خداً پر سلام کیا۔

پھر لوگ حضرت ابو بکر کے ساتھ معجد میں جمع ہوگئے۔ حضرت علیؓ نے بلند آواز سے لوگوں کو خطاب کرکے کہا:

''لوگو! رسول خداً کی رصلت کے بعد میں مصروف رہا۔ پہلے تو میں آنخضرت کی تجہیر و گفتن میں مصروف رہاں پہلے تو میں آنخضرت کی تجہیر و گفتن میں مصروف رہا اس کے بعد میں نے قرآن مجید کو مرتب کیا یہاں تک کہ میں نے پورے کا پورا قرآن جمع کرلیا ہے۔ اور وہ اس تصلیے میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں جو رسول خدا نے میری سامنے تلاوت نہ کی ہواور مجھ سے نہ لکھوائی ہواور مجھے اس کی تاویل کی تعلیم نہ دی ہو۔

لوگوا میں یہ اعلان اس کئے کررہا ہوں تا کہ کل تم یہ نہ کہد سکو کہ ہم اس بات سے عافل تھے۔''

اس وقت آپ نے فرمایا: ''متم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہد سکو گے کہ میں نے

میں اپنی مدد کی دعوت نہ دی تھی، تہمیں اپنا حق یاد نہ دلایا تھا اور میں نے تہمیں کتاب اللہ کی ۔'' اول سے آخرتک اطلاع نہ دی تھی۔''

حفرت عمر نے کہا: ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور اس کے باوجود تم اپنے جمع کئے ہوئے قرآن کی دعوت دے رہے ہو۔ ہمیں اس کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ تمہارا جمع کیا ہوا قرآن ہمیں بے نیاز نہیں کرسکے گا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا: تم قرآن رکھ دو اور جاکراپنا کام کرو۔ وصیت بیغمبر کی یاد دہانی

حضرت علی نے لوگوں سے فرمایا: رسول خدا نے تمہیں وصیت کی تھی کہ میں تم میں ووئر اس قدر چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں قرآن اور میری عترت جو کہ میرے اہلیت ہیں۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کو ٹر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ لہذا تم لوگ قرآن قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ مجھے بھی قبول کرو تا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ جاری رکھوں۔ اور میں تم لوگوں سے قرآن کے ناشخ ومنسوخ، تاویل اور محکم و متشابہ اور حلال وحرام کو بہتر جانتا ہوں۔

حضرت عمر نے کہا: اس قرآن کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤتا کہ قرآن تم سے جدانہ ہو اور تم قرآن سے جدانہ ہو۔ ہمیں نہ تو تمہارے جمع کردہ قرآن کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری ضرورت ہے۔

حضرت علیؓ نے قرآن مجیداٹھایا اور اسے اپنے گھر لے گئے۔اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کواپنی آغوش میں رکھا اور اس کی تلاوت کرکے روتے رہے۔

بھائی سے ملاقات

اس دوران ان کے بھائی عقبل گھر میں آئے اور بھائی سے کہا: آپ کیوں رو رہے

ہیں خدا آپ کو بھی نہ رلائے۔

حضرت علی نے فرمایا: بھائی جان! خدا کی قتم میرے رونے کا سبب قریش اور اس کے طرف وار ہیں جنہوں نے گراہی کا راستہ اختیار کرلیا ہے، حق سے منہ موڑ لیا ہے اور فساد اور جہالت کی طرف مڑ گئے ہیں۔ وہ اختلاف ونفاق کی وادی اور سرگردانی کے بیابان میں پھنس چکے ہیں اور مجھ سے جنگ کرنے کے لئے متحد ہو چکے ہیں۔جبیبا کہ لوگ رسول خداً سے جنگ کے لئے متحد ہو چکے ہیں۔جبیبا کہ لوگ رسول خداً سے جنگ کے لئے متحد ہوئے میں درشۂ قرابت کو گئے۔ اللہ تعالی انہیں اس کی سزا دے گا۔ ان لوگوں نے میرے رشۂ قرابت کو قطع کیا ہے۔ اور میرے ابن عم پنجیبر خداً کی حاکمیت کو ہم سے چھین لیا ہے۔

پھرآپ بلندآ واز سے روئے اور انا للّٰه و اناالیه راجعون کہدکر بطور تمثیل بیا شعار پڑھے:

فان تسئلینی کیف انت فاننی صبور علی ریب الزمان صلیب
یعز علی ان تری بی کابه فیشمت عاد اویسآء حبیب

اگر تو مجھ سے میرا حال او شھے تو میں کہوں گا کہ میں زمانے کی تختیوں پرصبر کرنے والا
سخت جان شخص ہوں۔

یہ بات مجھے نا گوار ہے کہ رنج وغم کے آ ٹار لوگوں کو مجھ میں دکھائی دیں جس سے دشمن خوش ہواور دوست پریشان ہو۔

### حضرت ابوبكر كابيغام اور حضرت عليٌ كا جواب

قارئین کرام! اب ہم سلیم بن قیس کی روایت کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔
پھر حضرت علی اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ کسی کو حضرت
علی کے پاس بھیجو کہ وہ آئیں اور بیعت کریں کیونکہ علیٰ کی بیعت کے بغیر ہماری خلافت کی کوئی
اہمیت نہیں ہے۔اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ہماری طرف سے انہیں امان ہوگی۔

حضرت ابوبکر نے ایک شخص کو قاصد بنا کر بھیجا اور اس سے کہا کہتم علیٰ ہے کہو۔

خلیفه رسول کی وعوت پر بئیا ۔ ر۔

قاصد نے حضرت علی کے سامنے ان کا پیغام ان کے الفاظ میں بیان کیا۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا:

تعجب ہے کہ اتن جلدی رسول خدا کی تکذیب کے مرتکب ہوگئے۔ ابوبکر اور اس کے تمام ساتھی جانتے ہیں کہ خدا اور رسولِ خدا نے میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ قاصد نے حضرت علیٰ کا جواب حضرت ابوبکر کو پہنچایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم اب جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ امیر المؤمنین کی دعوت پر لبیک کہیں۔ قاصد حضرت علی کے پاس آیا اور مذکورہ الفاظ میں پنچایا۔ حضرت علی نے فرمایا: تعجب ہے ابھی تو رسول خدا کو دنیا سے رحلت فرمائے اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ ان لوگوں کو یہ باتیں فراموش ہوجا کیں۔

خدا کی قتم! ابو بکر جانتا ہے کہ بیہ نام میرے علاوہ کسی اور کے لئے صحیح نہیں ہے۔ حضرت رسول خدا نے ابو بکر کو تکم دیا تھا کہ وہ مجھے امیر المؤمنین کہہ کرسلام کرے۔

ادر ابوبکر ان سات افراد میں شامل تھے جنہیں رسول اکرمؓ نے مجھے امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرنے کا تھے۔ ان سات افراد میں سے ابوبکر اور اس کے ساتھی (عمر) نے رسول اکرمؓ سے بوچھا تھا۔

کیا بی تھم خدا اور اس کے رسول کی طرف سے ہے؟ پنیم راکرم نے انہیں کہا تھا:

نعم حقا من الله ورسوله انه امیرالمؤمنین وسید المسلمین وصاحب لو آء الغرالمحجلین یعقده الله عزوجل یوم القیامة علی الصراط فیدخل اولیائه الجنة واعدائه النار. لیخی جی بال خدا اور رسول کی طرف ہے علی بی حقیقی امیرالمؤمنین اور سید المسلمین اور روش ونورانی چرے رکھنے والوں کا علمدار ہے۔اللہ تعالی قیامت کے دن اسے پل صراط پر بٹھائے گا۔وہ اینے دوستوں کو جنت اور دشمنوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔

قاصد نے حضرت علی کا میہ جواب حضرت ابو بکر کو پہنچایا۔ چنا نچہ وہ اس دن حضرت علی کو بلانے سے باز رہے۔

سُلیم بن قیس حفرت سلمان فاری سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

رات ہوئی تو حضرت علی نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا کو سواری پر بھایا اور اپنے دونوں فرزندوں حسن وحسین کو بازو سے پکڑااوررسول خدا کے اصحاب کے دروازوں پر گئے پس کوئی ایسا صحابی باتی نہ بچاجس کے پاس آپ تشریف نہ لے گئے ہوں، انہیں اپنے حق کی یاددہانی نہ کرائی ہو اور انہیں اپنی مدد کی دعوت نہ دی ہو۔لیکن ہم چار افراد کے علاوہ حضرت علی کی دعوت برکسی نے لبیک نہ کہی اور وہ جار یہ ہیں:

ا ـ سلمانٌ ۲ ـ ابوذرٌ ۳ ـ مقدادٌ ۴ ـ زبيرٌ بن عوام ـ

ممم چاروں نے اپنے سر منڈوائے اور آپ کی مدد کے لئے کمربسۃ ہوگئے۔حفرت علی کی حمایت میں زبیر بن عوام کی بصیرت ہم سے زیادہ تھی۔

### خانهُ بتولُّ شعلوں کی لبیٹ میں

جب حضرت علیؓ نے ملاحظہ کیا کہ لوگوں نے ان سے بے وفائی کی ہے،ان کی مدد پر آمادہ نہیں ہیں اور حضرت ابو بکر سے وابستگی اختیار کر چکے ہیں تو آپؓ نے خانہ نشینی اختیار کر لی اور خاموش ہوکر اینے گھر ہیٹھ گئے۔

حفرت عمر نے ابوبکر سے کہا: تم علی کو پیغام کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ آ کر تمہاری بیعت کریں۔ کیونکہ اس وقت صرف علی اور ان کے چار ساتھیوں نے ہی بیعت نہیں کی ان کے علاوہ باتی لوگ بیعت کر چکے ہیں۔

ابو بكر نرم دل اور دهيما مزاج ركھنے والے تھے جب كه عمر سخت دل، تند مزاج اور سخت زبان تھے۔ عمر نے کہا: میں ' تُعفذ'' کوعلیٰ پاس روانہ کرر ہا ہوں۔

''قُنفُدُ'' ایک سخت دل اور تندخو اور بے رحم انسان تھا۔ وہ حضرت ابوبکر کا آزاد کردہ غلام تھا اور اس کا تعلق بنی عدی بن کعب سے تھا۔

ابو بکرنے ایک دستہ قُنفُد کے ہمراہ روانہ کیا۔ قُنفُد حضرت علی کے دروازے پر پہنچا اور آپ سے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ لیکن حضرت علیؓ نے اسے داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔

تُنفُذ کے ساتھی مسجد نبوی میں واپس آئے جہاں شیخین بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا: علیؓ نے ہمیں واخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔

عمر نے کہا: تم واپس چلے جاؤ اگر وہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ دیں تو تم اجازت کے بغیر ہی گھس جاؤ۔

وہ لوگ حضرت علی کے دروازے پر آئے اور انہوں نے پہلے حضرت علی سے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز من کر حضرت فاظمۃ وروازے کے قریب آئیں اور فرایا: '' میں تہارے لئے بغیر اجازت داخل ہونے کوممنوع قرار دیتی ہوں''۔

حفرت سیرہ کا یہ جواب س کر قنفذ کے ساتھی دوبارہ مجد نبوی میں آئے۔ گر قنفذ و بین علی ً و بتول ً کے دروازے پر کھڑا رہا۔ واپس آنے والوں نے حفرت فاطمہ کا جواب انہیں سنایا۔

بین كرعمر ناراض موئے اور كہا: جمارا عورتوں سے كيا واسط ہے؟

پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: لکڑیاں جمع کرو۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کیں اور عمر انہیں اپنے ساتھ لے کر درواز ہ زہرا پر پنچے اور حضرت علی کے گھر کے گرد لکڑیاں جمع کرکے رکھ دی گئیں۔ اس وقت گھر میں علی و زہرا اور حسن وحسین تھے۔ عمر نے آواز دے کر کہا جمے گھر میں بیٹھے ہوئے تمام افراد نے سا۔

والله لتخر جن يا على ولتبا يعن خليفة رسول الله والا اضرمت عليك

حضرت سیدہ نے فرمایا: آخرتو ہمارے ساتھ بیسلوک کیوں کرنا چاہتا ہے؟ عمرنے کہا: دروازہ کھولو ورنہ میں تمہمیں جلاووں گا۔حضرت سیدہ نے فرمایا: کیا تجھے میرے گھر میں داخل ہوتے ہوئے خدا کا خوف لاحق نہیں ہوتا؟

عمر وہاں سے نہ گئے اور اپنے ساتھیوں سے آگ طلب کی اور اس سے سیدہ کے دروازے کو آگ لگادی۔ پھر اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ ٹوٹ گیا اور عمر گھر میں داخل ہوگیا۔

حفزت سيدة اس كے سامنے آئي اور فرياد كر كے كہا: يا ابعاد يا رسول اللّٰه.

اے اباجان، اے خدا کے رسول (آیئے دیکھیں آپ کی امت ہم سے کیا سلوک کررہی ہے) عمر نے اپنی نیام میں بند تلوار کو بلند کیا اور نیام حضرت زہرا کے پہلو پر مارا۔سیدہ کی چیخ بلند ہوئی اور روکر کہا۔ یا ابتاہ: ہائے اباجان!

پھر عمر نے اپنا تازیانہ بلند کرے حضرت سیدہ کے بازو پر مارا۔

بی بی نے اینے والد کو مخاطب کر کے کہا:

يا رسول الله لبئس ما خلفك به ابوبكر وعمر

ر سول خداً! دیکھیں آپ کے بعد ابو بحر وعر نے ہم سے کتنا براسلوک کیا ہے۔

اس وقت حضرت علی نے اٹھ کر عمر کا گریبان پکڑا اور اسے زمین پر پنجا کہ اس کی گردن اور ناک زخمی ہوگئ۔ حضرت علی نے چاہا کہ اسے قتل کردیں مگر آپ کو اس وقت رسول خداً کی وصیت باد آگئی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

''ضحاک حبشیہ کے فرزند! اس خدا کی قشم جس نے محمد مصطفعاً کو مقام نبوت سے مکرم کیا ہے اگر پہلے سے اللّٰہ کا حکم جاری نہ ہو چکا ہوتا اور رسول خداً کی وصیت بھی موجود نہ ہوتی توآج تحقے میرے گھر میں داخل ہونے کی برگز جرأت نہ ہوتی۔

عمر نے ایک شخص کو ابو بکر کے پاس جھیج کر مدد طلب کی۔تھوڑی ہی دیر میں ابو بکر کے بہت ہے بہی خواہ آ گئے اور آتے ہی حضرت علیؓ کے گھر میں داخل ہو گئے۔

پھراما نک علی اٹھے اور آٹ نے اپنے ہاتھوں میں تلوار پکڑلی۔

ابوبکر نے قنفذ سے کہا: فوراً علیؓ کے گھر چلاجا اگر وہ گھر سے باہرنکل آئے تو اسے یہاں کے آ یہاں لے آ اور اگر علیؓ گھر سے باہر نہ نکلے تو گھر کو مکینوں سمیت نذر آتش کردے۔

قنفذ اٹھا اور اپنے ساتھیوں سمیت اجازت کے بغیر حضرت علی کے گھر میں داخل ہوا حضرت علیؓ نے تلوار اٹھانا چاہی لیکن قنفذ نے آپ کو اس کا موقع ہی نہ دیا اور اس نے آپ کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی۔

ای اثناء میں حضرت زہراً اپنے شوہر کی حفاظت کے لئے آگے برھیں تو تعفد نے تازیانہ بلند کر کے حضرت سیدہ کو مارا۔

فما تت حین ماتت و ان فی عضدها مثل الدملج من ضربته. وفات کے وقت حضرت سیدة کے بازو پر دست بند کی طرح ہے اس کا نشان موجود تھا۔

پھر حضرت علی کو مجبور کر کے ابوبکر کے سامنے پیش کیا گیا اور اس دوران عمر اور ان کے ساتھی یعنی خالد بن ولید، ابوعبیدہ بن جراح، سالم غلام آزاد شدہ ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، مغیرہ بن شعبہ، اسید بن حفیر اور بشیر بن سعد جیسے افراد تلواریں بے نیام کئے ہوئے علی کے سر پر موجودر ہے۔

#### بددعا كافيصلير

عیاثی روایت کرتے ہیں: جب لوگ حضرت علی کو جراً متجد میں لے گئے تو حضرت سیدہ برداشت نہ کرسکیں گھرسے باہر آئیں اور انہوں نے ابو بکرسے کہا:

کیاتم لوگ مجھ سے میرے شوہر کوچھین کر مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قتم! اگرتم نے اسے رہا نہ کیا تو میں اپنے سر کے بال کھول کر اپنے والد کی قبر پر جاؤں گی اور خد اسے اس ظلم کی فریاد کروں گی۔

پھر حضرت سیدۃ نے حسن وحسین کا ہاتھ بکڑ ااور نبی اکرم کی قبر پر آئیں۔

حضرت علیٰ کو اس معاملہ کا علم ہوا تو آپؒ نے سلمان فاریؓ سے فرمایا: '' جا دَ اور بنت مصطفیٰ کو روکو! میں گویا بیہ منظر اپنی آ نکھوں ہے دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کے دونوں اطراف میں زلزلہ آجکا ہے۔ اور مدینہ کا پوراشہر زمین میں دھنس رہا ہے۔

خدا کی قتم! اگر فاطمہ نے قبر پیغیر پر اپنے بال کھول کر خدا کے حضور فریاد کی تو اہل مدینہ کو زندہ رہنے کی مہلت نہیں دی جائے گی اور زمین تمام لوگوں کونگل لے گی۔

یہ سنتے ہی سلمان ہوی تیزی سے حفرت سیدہ کے پاس آئے اور عرض کی: دختر محمد خدا وندعالم نے آپ اپ گھر تشریف خدا وندعالم نے آپ اپ گھر تشریف کے جائیں اور بددعا نہ کریں۔

حضرت سیدہ نے فرمایا: سلمان! (میں بددعا کیے نہ کروں) ہے لوگ علیٰ کوقل کرنا چاہتے ہیں۔ اب میرا صبر ختم ہو چکا ہے۔ جھے اپنے بابا کی قبر پر بال کھولنے دو۔ پھر میں خدا کی بارگاہ میں فریاد کروں گی۔

سلمان ؓ نے کہا عرض کی: مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی بددعا سے مدینے میں زلزلہ آ جائے گا، زمین اپنا منہ کھول لے گی اور اہل مدینہ کونگل لے گی۔ آپ کے خاوند حضرت

علیٰ نے مجھے آپ کے باس بھجا ہے کہ آت بددعانہ کریں اور واپس چلی جا کیں۔

ا پے شوہر کا تھم من کر حضرت سیدہ نے کہا: اذا ارجع واصبو واسمع له واطبع اس سورت میں، میں واپس جارہی ہوں اور صبر کروں گی کہ میں نے اپنے شوہر کا فرمان من لیا اور اس کی اطاعت کی۔

علامہ طبری کتاب الاحتجاج میں نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا؛ جب لوگ حضرت علی کو باہر لائے تو بنی ہاشم کی تمام عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر رسول خدا کی قبر برآئیں۔ حضرت فاطمۂ نے آواز دی:

میرے ابن عم کو رہا کرو۔ اس ذات کی قتم جس نے محد ، مصطفیٰ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر تم نے انہیں نہیں چھوڑا تو میں اپنے بال کھول دوں گی، پنیبر خدا کا گرتہ اپنے سر پررکھوں گی اور اپنے خدا سے فریاد کروں گی۔ خدا کی قتم! اللہ کی نظر میں ناقہ صالح کا مقام میرے حسنین سے زیادہ نہیں ہے۔

سلمان ٔ روایت کرتے ہیں: میں اس وقت حضرت فاظمۃ کے قریب تھا۔ خدا کی قتم! میں نے دیکھا کہ معجد نبوی کی دیواریں زمین سے بلند ہونے لگیں اور اتن بلند ہوئیں کہ ان کے بینے سے انسان گزر سکتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے حضرت سیدہ سے عرض کی: اے عظیم خاتون اور میری سردار بی بی! اللہ تعالی نے آپ کے والد کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ عذاب کا سبب نہ بنیں۔

حضرت سیدہ اپنے گھر کو واپس آئیں اس کے ساتھ ہی متجد کے شگاف آپس میں بیوست ہوگئے اور دیواریں اپنی جگہ واپس آئیں تو ان کی بنیادوں سے غبار اٹھا اور ہماری ناک میں گھس گیا۔

شقۃ الاسلام محمد بن یعقوب کلین نے امام محمد باقر وامام جعفر صادق سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا: جب لوگوں نے حضرت علی سے سیسلوک کیا تو حضرت فاطمہ نے عمر کے لباس

#### كو بكر كر زمين كي طرف تصينيا اور فرمايا:

فرزند خطاب مجھے خدا کی قتم! اگر مجھے بے گناہ افراد کی ہلا کت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنے خدا سے فریاد کرتی اور میرا خدا میری بددعا کوفورا قبدل کرتا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ امام علی کو گھر سے پکڑ کر باہر لے گئے تو بی بی فاطمۃ نے رسول خدا کا کرتہ اپنے سر پررکھے حسنین کے ساتھ ابو بکر کے پاس آئیں اور اس سے کہا: ابو بکر مجھ سے تیرا کیا واسطہ ہے تو میرے شوہر کو قتل کرکے میرے بچوں کو بیٹیم کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قتم! اگر میرے سرکے بال کھول کر درگاہ خداوندی میں بدوعا کرنا مناسب ہوتا تو میں ایسا ہی کرتی۔

اس اثناء میں ایک حکومت کے بھی خواہ نے ابو کر سے کہا:

" تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سیدۃ کی بددعا ہے تمام لوگ ہلاک ہوجائیں؟ تب انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے حضرت زہراً کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر گھر چلے گئے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ امام باقر نے فرمایا: والله لو نشوت شعوها ماتواطواً۔ خدا کی قتم اگر فاطمہ اپنے بال کھول دیتیں تو تمام افراد مرجاتے۔

### واقعهُ بيعت ابن ابي الحديد كي زباني

اہل سنت کے معروف عالم این ابی الحدید نے جوہری کی کتاب السقیفہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شعمی کی روایت ہے کہ ابوبکر نے عمر سے کہا: خالد بن ولید کہاں ہے؟ عمر نے خالد کا پتہ بتایا۔ اور خالد کو بلایا گیا جب وہ آیا تو ابوبکر نے عمر اور خالد سے کہا: تم دونوں علیؓ اور زبیر کے یاس جاؤ اور انہیں یہاں لے آؤ۔

عمر اور خالد دونوں دروازہ زہراً پر آئے۔ خالد باہر کھڑا رہا اور عمر گھر میں داخل ہوئے اور زبیر سے کہا: تم نے بیتلوار ہاتھ میں کیوں اٹھا رکھی ہے؟ زبیر نے کہا: میں نے بیتلوار بیعت علی کی غرض سے تیار کی ہوئی ہے۔

اہل حکومت کے بہت سے بہی خواہ دروازہ کے باہر عمر اور خالد کی حفاظت کے لئے موجود تھے۔ پھر عمر دوبارہ علیٰ کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علیٰ سے کہا: اٹھواور بیعت کرویے۔

پر مر فروبارہ میں سے نظرین دو ان ہوئے اور شعرت میں سے بہا: انسواور بیعت سرو۔ حضرت علیؓ ندا تھے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔

عمر نے علیٰ کا ہاتھ کیڑا اور دوبارہ کہا کہ اٹھواور بیعت کرویہ

اس بار بھی حضرت نے ان کی بات نہ مانی تو وہ جبراً آپ کو باہر نکال لائے اور خالد کے حوالے کردیا۔ خالد کے پاس اس وقت بہت سے مددگار موجود تھے۔

پھر عمر اپنے ساتھیوں کی مدد سے علی اور زبیر کو جبراً معجد میں لے آئے۔ اس وقت لوگ جمع ہوکر اس منظر کو دیکھنے لگے اور لوگوں کے اثر دہام سے مدینہ کی گلباں بھر گئیں۔

حضرت فاطمة نے جب اہل حکومت کا بدروید دیکھا تو وہ اپنے دروازے پر آئیں۔ بی بی کی آہ و بکا س کرمستورات بنی ہاشم بھی جمع ہوگئیں اور انہوں نے بی بی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔

حضرت فاطمہ نے فرمایا: ''ابوبکر! تم نے بڑی جلدی خاندان محر پر بورش کی ہے اور تم نے بہت بڑی جسارت کی ہے۔ خدا کی قتم! میں جب تک زندہ رہوں گی، عمر سے گفتگو نہیں کروں گی۔''

راوی کہتا ہے کہ جب علی اور زبیر نے بیعت کر لی تو تمام قتم کی شورش تھم گئی۔ ابو بکر حضرت فاطمہ سے درخواست کی حضرت فاطمہ سے درخواست کی

ا ـ شرح نهج البلاغداين اني الحديد جلد ٢ صفحه ٢٨

کہ وہ اس سے درگز رفر مائیں، حضرت فاطمۂ راضی ہوگئیں لے۔ ابن الی الحدید بذکورہ روایات نقل کرکے لکھتے ہیں:

میرے نزدیک سیح ترین بات یہ ہے کہ حضرت فاظمہ جب دنیا سے رخصت ہو کیں تو وہ ابوبکر وعمر پر ناراض تھیں اس لئے انہوں نے وصیت کی تھی کہ شیخین ان کے جنازہ میں شرکت نہ کریں ۔ہمارے ساتھیوں کی نظر میں شیخین کا یہ فعل گناہ صغیرہ تھا جو قابل بخشش ہے۔ البتہ ابوبکر وعمر کو حضرت فاظمہ کا احترام کرنا چاہئے تھا اور ان کے مقام عظمت کو مدنظر رکھنا چاہئے تھا۔لیکن انہیں اختلاف و تفرقہ کا خوف تھا ای لئے انہوں نے وہ کچھ کیا جو ان کی نظر میں مناسب تھا۔

شیخین دین اور قوت یقین میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ لبُذا اگر ایسے امور ثابت بھی ہوجا کیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ نہیں ہول گے بلکہ ایسے واقعات گناہ صغیرہ شار کئے جا کیں گے جو دوتی وشنی کا معیار نہیں بن کتے ۔ للے (انتمی کلامہ)

(اب ہم اس امر کا فیصلہ اپنے زندہ ضمیر، منصف مزاح قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ کیا ابن الی الحدید نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط اور آیا ان واقعات کا تعلق گناہان صغیرہ سے ہے یا گناہان کبیرہ سے ہے؟)

#### سیدہ درود ہوار کے درمیان

ابان بن عیاش نے سلیم سے نقل کیا کہ سلمان اور عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ جب رسول خدا نے وفات پائی اور ابھی آپ کا جنازہ وفن بھی نہ ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنا عبد توڑ دیا ،مرتد ہوگئے، اینے حقیق نصب العین سے منحرف ہوگئے اور آنخضرت کی طرف سے مقرر کردہ

علامہ مجلسی بحارالانوار میں کتاب شکیم بن قیس کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

امر کی مخالفت میں مجتمع ہو گئے۔

ا - شرح نهج البلاغه جلد ۲ م فحه ۲۹

۔ حضرت علیٰ نے آتخضرت کو خسل وکفن دیا، انہیں حنوط کیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کولحد میں اتارا۔

ان مراحل سے فارغ ہوکر آپ اپنے گھر آئے اور رسول خداً کی وصیت کے تحت آیات قرآنی کی تنظیم وزتیب میں مشغول ہوگئے۔ ان مصروفیات کی وجہ سے آپ گردوپیش کے طالت سے لاتعلق رہے۔

عمر نے ابوبکر سے کہا: سب لوگوں نے تمہاری بیعت کرلی ہے کیکن علی اور ان کے خاندان نے تمہاری بیعت کریں۔ خاندان نے تمہاری بیعت کریں۔ فاندان نے تمہاری بیعت کریں۔ ابوبکر نے عمر کے ابن عم قنفذ کو اس لئے منتخب کیا اور اس سے کہا کہ تم علی کے پاس حاکر کہو کہ خلفہ رسول کی وعوت پر لیک کہو۔

قُنفُدُ کئی بار ابوبکر کی طرف سے حضرت علی کے پاس گیا اور انہیں ابوبکر کا پیغام پہنچایا لیکن ہر بار حضرت علی نے ابوبکر کے پاس جانے سے انکار کردیا۔

(جب کئی بار بلانے کے باوجود بھی علیؓ نہ آئے تو) عمر ناراض ہوکراٹھے، خالد بن ولید ا اور قَنفذ کو ساتھ لیا اور اپنے ساتھ آگ اور لکڑیاں لے کر روانہ ہوئے۔

یہ لوگ اپنے بہت سے ساتھیوں کے جلو میں دروازہ بتولن پر پہنچے۔ حضرت زہرا نے سر پرسوگ کی پٹی ہاندھی ہوئی تھی اور فراق پیغیبر کے صدمہ سے نحیف ونزار ہوچکی تھیں۔ سر

عمر نے دروازہ پرصدا وے کر کہا فرزند ابوطالب! دروازہ کھولو۔

فاطمہ زبرا نے فرمایا: عمرِ! ہمیں تھھ ہے کیا واسطہ ہے۔تو ہمارا چیچھا کیوں نہیں چھوڑ تا جَبَه ہم توغم میں ڈویے ہوئے ہیں۔

عمر نے کہا: دروازہ کھول دو ورنہ میں اسے تمہارے سامنے جلا دول گا۔

حضرت فاطمهٔ نے فرمایا: کیا تجھے خوف خدانہیں آتا؟ تو میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیوں داخل ہونا جاہتا ہے؟

عمر اپنے ارادے سے باز نہ آئے پھر آگ طلب کی اور دروازہ کو آگ لگادی جب ، دروازہ آ دھا جل گیا تو انہوں نے دروازہ کو دھکا دیا۔ حضرت فاطمۂ نے فریاد کرتے ہوئے کہا: یاابتاہ یا رسول الللہ: اے اباجان، اے اللہ کے رسول !

عمر نے اپنی تلوار کو جو کہ نیام میں بند تھی، بلند کیا اور اس نیام کو جناب زہراً کے پہلو میں چھودیا۔

حضرت زہراً کی چیخ بلند ہوئی۔ پھرعمر نے اپنا تازیانہ بلند کیا اور حضرت زہراً کے بازو پر مارا حضرت زہراً نے تازیانہ کھا کراپنے والد کو یاد کرتے ہوئے کہا: یا ابتاہ، بائے اباجان۔

حضرت علی ٔ جلدی ہے اتھے اور انہوں نے عمر کا گریبان پکڑ کر زمین کی طرف کینچا جس کی وجہ سے عمر زمین پر گرا جس ہے اس کی گردن اور ناک زخمی بوئی۔

حفرت علی نے چاہا کہ اسے قتل کردیں لیکن انہیں رسول خدا کی وصیت یاد آئی کہ آخضرت نے آپ کو صبر قبل کا تھم دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا: فرزند ضحاک! اس خدا کی قشم جس نے تحمد کو مقام نبوت سے مکرم کیا ہے اگر پنجیر خدا کی وصیت نہ ہوتی تو تجھے پیتہ چل جاتا کہ تو اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہونے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔

عمرنے اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کی۔ لوگ ان کی مدد کیلئے دوڑتے ہوئے حضرت علی کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علی کو پکڑ کر معجد کے گئے۔ اس وقت حضرت زبر آ دروازے کے قریب کھڑی تھیں۔ فنفند نے حضرت سیدہ کو زور سے تازیانہ مارا۔ جب حضرت نربرآ دنیا سے روانہ ہوئیں تو اس تازیانہ کا نشان کسی بازو بند کی طرح آپ کے بازو پر موجود تھا۔ بعد ازاں فنفذ نے وہ دروازہ حضرت سیدہ کے پہلو پر گرادیا جس کی وجہ سے بی بی کی گھے ایسلیاں ٹوٹ گئیں اور کی لی کے شکم میں جو بچہ تھا، اس کا اسقاط ہوگیا۔

اس المناك واقعہ كے بعد حضرت سيدة بيمار ہوكر بستر سے لگ گئيں اور اس صدمہ سے ان كى شيادت ہوئى۔

### قُنفُذ کی قدردانی

مؤلف كہتا ہے كشكيم بن قيس ہے منقول ہے:

ایک تنگی کے سال عمر بن خطاب نے تمام لوگوں کے وظائف نصف کرد یے لیکن قنفذ کو پورا وظیفہ ملتا رہا۔

سُلیم کہتے ہیں کہ میں مجد نبوی میں گیا تو میں نے وہاں بنی ہاشم کے گروہ کو بیٹھے۔ ہوئے دیکھا۔ بنی ہاشم کے علاوہ اس حلقہ میں سلمان ؓ، ابوذ ڒؓ، مقدادؓ، محمد بن البی بکڑ، عمر بن البی سلمہؓ اور قیس بن سعد بن عبادہؓ بھی موجود تھے۔

عباسٌ بن عبدالمطلب نے حضرت علیٰ سے کہا:

آ خراس کی وجد کیا ہے کہ عمر نے تمام لوگوں کے وظائف نصف کردیے ہیں لیکن قنفذ کو پورا وظیفہ مل رہا ہے۔

حضرت على في ادهرأوهر ديكها بجرآت كي أتكهول سي آنسو ميكني سكداور فرمايا:

''شکوله ضربة ضربها فاطمه بالسوط فما تت وفی عضوها اثره کانه الدملج ''قفذ کا وظفه اس لئے کم نہیں کیا گیا کہ اس ذریعہ سے اس کے اس تازیانہ کی قدردانی کی گئی جو اس نے حضرت فاطمہ کو مارا تھا۔ جب فاطمہ کی وفات ہوئی تو ان کے بازو پر مازوبند کی طرح سے اس تازیانے کا نشان موجود تھا۔

# امام حسنًا کی مغیرہ بن شعبہ سے گفتگو

سُلیم بن قیس بیان کرتے ہیں:

امام حسن مجتبی نے معاویہ اور اس کے طرفداروں کے اعتراضات کے جواب دیتے۔ بوئے مغیرہ بن شعبہ سے کہا تھا:

مغیرہ بن شعبہ! تو خدا کا دشن، قرآن کا مخالف اور رسول خداً کی تکذیب کرنے

۔ والا ہے.....تو نے ہی دختر پیغیبر کو ضرب مار کر انہیں زخمی کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے جنین کا اسقاط ہوا تھا۔ تو نے اپنی اس جسارت و بے باکی سے رسول خداً کی مخالفت کی ہے اور تو نے رسول خداً کے اس فرمان کو جو انہوں نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا، حقیر سمجھا، حالانکہ رسول خداً نے اپنی نورنظر سے فرمایا تھا:

مغیرہ! اللہ تعالیٰ مختبے دوزخ میں ڈالے گا اور جھوٹ بولنے والوں کے گناہ کابوجھ تیری گردن میں ڈالے گا<sup>لے</sup>

### حضرت علیٰ کے لئے سیدہ کی حمایت

فلفی اور محقق فیض کا شانی کتاب علم الیقین میں التھاب نیران الاحزان کے حوالے ہے حضرت علی کے گھر پر یورش کے عنوان سے لکھتے ہیں:

عمر کچھ طلقاء اور منافقین کو ساتھ لے کر حصرت علیؓ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حملہ آ وروں کا گروہ وہاں پہنچا تو دروازہ کو بند پایا۔انہوں نے آ واز دے کر کہا:

علیٰ ا گھر ہے باہر آ و کیونکہ رسول خداً کا خلیفہ تہیں یاد کرتا ہے۔

حضرت علی فی دروازہ نہ کھولا۔ حملہ آور لکڑیاں لائے اور دروازے کے قریب رکھ دیں اور گھر کو جلانے کے آگ لائے۔ عمر نے آواز دے کر کہا: خداکی قتم! اگر دروازہ نہ کھولا گیا تو میں گھر کوآگ لگادوں گا۔

حضرت سیدہ نے خیال کیا کہ بیلوگ گھر کو جلانا چاہتے ہیں۔ اس لئے آپ نے اٹھ کر دروازہ کی زنجیر کھولی۔ مگر حملہ آورول نے سیدہ کو سر پر چادر اور معنے کی فرصت نہ دی۔ انتے ا۔ روایات میں حضرت فاطمۃ کو معزوب کرنے میں مغیرہ بن شعبہ کا نام نییں آتا لیکن یہ خاندان رسالت کے خلاف شورش اور شیطنت کا محرک تھا۔ غالبًا اس لئے امام حسن نے پہلوے فاطمۃ پرضرب لگانے اور آئل کرنے میں اس کے کردار کی نشاندی کی ہے۔ (مترجم فاری)

میں عمر نے دروازے کو دھکا دیا حضرت فاطمۃ اپنے آپ کو نامحرموں سے بچانے کے لئے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوگئیں۔ دروازے کو جیسے بی دھکا دیا گیا تو حضرت سیدہ درود بوار کے درمیان پھنس گئیں۔ پھر عمر اپنے ساتھیوں کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت علی فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حملہ آوروں نے چاروں طرف سے آئبیں گھیرلیا۔ اور ان کے دامن وگریبان کو کیڑ کر زبردی مسجد کی طرف لے چلے۔

حضرت فاظمة حمله آوروں کے سامنے آئیں اور ان کے اور اپنے شوہر علی ہے درمیان کھڑی ہوگئیں اور فر مایا: ''خداکی قسم میں اپنے بچپازاد کو بول ظلم کے ساتھ جانے نہیں دول گرے تم پر افسوں تم نے تننی جلدی خدا اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ تم نے رسول خدا کے خاندان پرظلم کیا ہے۔ حالانکہ رسول خدا تمہیں ہماری پیروی اور محبت کا تکم وے کر گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنے معاملات میں میرے خاندان سے تمسک کرنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: قل لا اسئلکم علیہ اجر االا المودة فی القربی (الشوری سے ۲۳)۔

( کہد دیجئے کہ میں تم سے نبوت ورسالت کی اجرت نہیں مانگنا گرید کہ میرے رشتہ داروں سے دوتی رکھو۔)

راوی کا بیان ہے کہ حفزت سیدۃ کی بیا گفتگوین کر بہت سے افراد متفرق ہوگئے، مگر عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنے چپازاد تعفذ سے کہا کہ فاطمۂ کے تازیانہ مارو۔

قنفذ نے حضرت زہرا کی پشت اور پبلو پر تازیانہ مارا جس کا نشان آپ کے بدن نازنین پر پڑ گیا اور اس ضربت کی وجہ سے سیدہ کے بچے کا اسقاط ہوا۔ جس کا نام پیٹیمرا کرمؓ نے محسن رکھا تھا۔

حملہ آور امیرالمؤمنین کو کشال کشال معجد کی طرف لے گئے اور ابوبکر کے سامنے لے جاکر پیش کیا۔ میں عمر نے دروازے کو دھکا دیا حضرت فاطمۃ اپنے آپ کو نامحرموں سے بچانے کے لئے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوگئیں۔ دروازے کو جیسے بی دھکا دیا گیا تو حضرت سیدہ درود بوار کے درمیان پھنس گئیں۔ پھرعمر اپنے ساتھیوں کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت علیٰ فرش پر بیٹھے ہوئے تتے۔ حملہ آ ورول نے چاروں طرف سے انہیں گھیرلیا۔ اور ان کے دامن وگریبان کو کھڑ کر زبردتی معجد کی طرف لے چلے۔

حضرت فاطمة حمله آوروں کے سامنے آئیں اور ان کے اور اپنے شوہر علی کے درمیان کھڑی ہوگئیں اور فرمایا: ' خدا کی قتم میں اپنے چپازاد کو یوں ظلم کے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔تم پر افسوس تم نے کتنی جلدی خدا اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔تم نے رسول خدا کے خاندان پرظلم کیا ہے۔حالانکہ رسول خدا تہہیں ہماری پیروی اور محبت کا حکم دے کر گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنے معاملات میں میرے خاندان سے تمسک کرنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے نقل لا استلکم علیہ اجر االا المودة فی القربی (الشوریٰ ۲۳۔)۔

( کہہ دیجئے کہ میں تم سے نبوت ورسالت کی اجرت نہیں مانگتا مگرید کہ میرے رشتہ داروں سے دوئق رکھو۔)

راوی کا بیان ہے کہ حضرت سیدہ کی بیا گفتگوین کر بہت سے افراد متفرق ہوگئے، مگر عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنے چپازاد قنفذ سے کہا کہ فاطمہ کے تازیانہ مارو۔

قنفذ نے حضرت زہرآ کی پشت اور پہلو پر تازیانہ مارا جس کا نشان آپ کے بدن نازمین پر بڑ گیا اور اس ضربت کی وجہ سے سیدہ کے بیچے کا استفاط ہوا۔ جس کا نام پیفیبر اکرم نے محسن رکھا تھا۔

حملہ آور امیرالمؤمنین کو کشال کشال معجد کی طرف لے گئے اور ابوبکر کے سامنے لے جاکر پیش کیا۔ معنرت زہرا زخمی حالت میں اپنے شوہر کو چھڑانے کی غرض سے متجد میں آئیں اور آ آپ نے آتے ہی معنرت علیؒ کے ہاتھ سے بکڑا اور چاہا کے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔لیکن مخالفین نے ایسا نہ کرنے دیا۔ پھر آپ اپنے والدکی قبر پر آئیں اور آپ نے سوز دل اور آہ جانکاہ سے تربیہ کیا اور بیدا شعار پڑھے۔

نفسی علی زفراتھا محبوسة یالیتھا خرجت مع الزفرات لاخیر بعدک فی الحیاۃ وانما ابکی مخافۃان تطول حیاتی میری جان عم اندوہ کے ساتھ میرے سینے میں محبوں ہے۔ اے کاش میری جان بھی غم واندوہ کے ساتھ فیل جائی ۔ بابجان! آپ کے بعد زندگی میں کوئی خیرونیکی نہیں ہے۔ میں رورہی ہوں اس لئے کہ آپ کے بعد زندہ کیے رہ گئی۔

پھر فرمایا: اباجان! ہائے آپ کی جدائی اور ہائے آپ کے بیارے ابوالحن امیرالمؤمنین کی جدائی۔ جے آپ نے بیپن امیرالمؤمنین کی جدائی۔ جے آپ نے بیپن میں پالا تھا اور جب وہ بڑا ہوا تو آپ نے اسے اپنا بھائی مقرر کیا اور جو آپ کا محبوب ترین فرو تھا، جس نے قبول اسلام میں سب سے سبقت کی تھی۔ اور جس نے آپ کی طرف ہجرت کی تھی۔ بائے والد بزرگوار اور بہترین خلائق! آکر اینے بھائی کی حالت دیکھیں۔

''فهاهو يساق في الاسر كمايساد البعير'' آخ ات تيدكرك يول پجرايا جاربا بجيبا كداونك كو پجراياجاتا ب -

پھر آپ نے ایک نالہ جانسوز بلند کیااور کہا:

وامحمداه! واجیباه! واباه! وابا واباالقاسماه! واحمداه واقلة ناصراه واغوثاه واطول کربتاه واحزناه ومصیبتاه وسوء صباحاه. یأ محمد فریاد! اے دوست فریاد! اے والد فریاد! اے ابوالقاسم فریاد! اے احمد فریاد! مصائب و آلام کی فریاد! اس روز تلخ کی فریاد!

اس کے بعد حضرت سیدۃ نے ایک چیخ بلند کی اور بے ہوٹی ہوکر گر بڑیں۔ بی بی کے رونے کی آ واز سن کر لوگ رونے لگے۔ ان کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں تو مجد نبوی ماتم سرامیں تبدیل ہوگئی۔

لوگوں نے حضرت علیٰ کو ابو بکر کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ اپنے ہاتھہ کو پھیلاؤ اور ابو بکر بیعت کرو۔

حضرت علی نے فرمایا: خدا کی قشم! میں بیعت نہیں کروں گا کیونکہ تمہاری گردنوں میں میری بیعت کا قلادہ ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ ( لیعنی تم نے غدریے ٹم میں میری بیعت کی تھی تمہیں اس بیعت پر قائم رہنا چاہئے تھا)۔

#### بیعت سے انکار

عدی بن حاتم جو کہ رسول خداً کے اصحاب اور حضرت علی کے دوستوں میں سے تھے، کا بیان ہے:

خدا کی قتم! آج تک میرا دل کسی واقعہ پر اتنا نہیں کڑھا جتنا کہ اس دن کڑھا تھا جب لوگ علیٰ کو دامن وگریبان سے بکڑ کر زبردتی معجد میں لائے اور ان سے کہا کہتم ابوبکڑ کی بیعت کرو۔

علیٰ نے کہا: اگر میں بیعت نہ کروں تو پھر؟

انہوں نے جواب دیا: ہم تیری گردن جدا کردیں گے۔

ییس کرعلیٰ نے آسان کی طرف سراٹھا کر کہا: پروردگار! میں مجھے گواہ بناتا ہوں کہ بیہ لوگ مجھے تل کرنے کیلئے یہاں لائے ہیں جب کہ میں اللّٰہ کا بندہ اور رسول خداّ کا بھائی ہوں۔ مخالفین نے کہا: اپنے ہاتھ کو بیعت کے لئے پھیلاؤ۔

حضرت علی نے ان کا کہنا نہ ماناتو انہوں نے زبردی حضرت کے ہاتھ کو پکڑ لیا آپ

۔ نے اپنی مٹی بند کر لی لوگوں نے مٹی کھولنے کی بوری کوشش کی لیکن کسی ہے آپ کی مٹھی نہ کھل سکی۔ پھر انہوں نے ابو بکر کا ہاتھ بڑھا کر آپ کی مٹھی کے ساتھ مس کیا ۔ <sup>ل</sup>ے

حفرت علی نے قبر رسول کی طرف رخ کر کے کہا: یابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی (الاعراف ۱۵۰)

میرے مان جائے قوم نے مجھے کمزور کردیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قبل کردیتے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت علیٰ نے ابو بکر کو مخاطب کرکے یہ دوشعر پڑھے:

فان کنت بالشوری ملکت امورهم فکیف بهذاوالمشیرون غیب واقرب وان کنت بالقربی حججت خصیمهم فغیرک اولی بالنبی واقرب اگرتو بانهی مثاورت سے برسراقتدار آیا ہے تو یہ کیے ممکن ہے کیونکہ مثورہ دینے والے (میر قاطر 7) بی غائب تھے۔

اور اگر تونے قرابت کے ذریعہ استدلال کیا ہے تو تیرا غیر (یعنی میں) نبی اکرم کا زیادہ قرابت دار ہے۔ ع

آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے: واعجباہ اتکون الخلافة بالصحابة والاتکون بالقرابة والصحابة. لعنی تعجب ہے خلافت صحابیت سے تو ثابت ہو سکتی ہے لیکن صحابیت اور قرابت سے ثابت نہیں ہوتی ؟!!

### اقرار جرم

عمر بن خطاب نے اپنے دور اقتدار میں معاویہ بن ابوسفیان کو ایک تفصیلی خط لکھا تھا جس میں انہوں نے بیعت علیٰ اور گھر جلانے کی روداد بڑی وضاحت سے تحریر کی تھی۔ اس خط میں دوسری باتوں کے علاوہ بیجھی تحریر تھا۔

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حفزت نے کسی کی بیعت نہیں گی۔ (مترجم فاری)

ليشعر تنج البلاغه مين حكمت ١٩٠ مين ندكور ٢٠٠٠

۔۔۔۔۔ میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے مشورہ کرنے کے بعد علیؓ کے گھر گیا۔علیؓ کی کنیز فضہ باہر آئی تو میں نے اس سے کہا:علیؓ سے کہو کہ وہ باہر آئیں اور ابوبکر کی بیعت کریں کیونکہ تمام مسلمان ان کی بیعت کرچکے ہیں۔

فضہ نے کہا: امیر المؤمنین علی (قرآن کی جمع آوری میں) مصروف ہیں۔

میں نے کہا: ان باتوں کو رہنے دے۔علیؓ سے جاکر کہد کہ وہ باہر آئیں ورنہ ہم گھر میں داخل ہوجائیں گے اور انہیں زبروتی کچڑ کر باہر لے آئیں گے۔

اس وقت فاطمہ آئیں اور دروازہ کے پیچھے کھڑے ہوکر انہوں نے کہا: "اے جھوٹے اور گراہ لوگو! کیا کہتے ہواور ہم سے کیا جائتے ہو؟

میں نے کہا کیا تو فاطمہ ہے؟

اس نے کہا: ہاں! عمرتو کیا جا ہتاہے؟

میں نے کہا: تیرے ابن عم نے جواب کے لئے تجھے یہاں کیوں بھیجا اور خود پردول میں کیول چھیا بیٹھا ہے؟

فاطمہ نے مجھ سے کہا: طغیانک یا عمر! اخرجنی والزمک الحجة وکل ضال غوی. لیخی تیری سرکٹی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کردیا۔ میں یہاں تجھ پر اور تمام منحرف اور گمراہ افراد پر ججت تمام کرنے آئی ہوں۔

میں نے کہا: یہ بیہودہ اور زنانہ گفتگور ہنے دو اور علی سے کہو کے وہ گھر سے باہر نکلیں۔ فاطمۃ نے کہا: لاحب و لا کو امدہ ...... تو کسی محبت اور عزت کے لائق نہیں ہے۔ کیا تو مجھے شیطان کے گروہ سے ڈرانا چاہتا ہے؟ کجھے معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان کا گروہ کمز وراور نا تو ال ہوتا ہے۔

میں نے کہا: اگر علی باہر نہ نکلاتو بہت می کنڑیاں یہاں نے آؤں گاور اس گھر کو اس میں رہنے والوں سمیت جلا کر خاکشر کردوں گا۔ یا علی کو گھر سے بکڑ کر بیعت کے لئے معجد

میں لے جاؤں گا۔

پھراس وقت میں نے قنفذ سے تازیانہ لے کر فاطمۃ کو تازیانہ مارا۔ پھر میں نے خالد بن ولید سے کہا کہتم لوگ لکڑیاں لے آؤاور میں نے فاطمۃ سے کہا: اب میں اس گھر کو آگ لگاتا ہوں۔

فاطمة نے کہا: اے خدا ورسول اور امیر المؤمنین کے دشن!

اور اس کے ساتھ اس نے مجھے گھر میں داخل ہونے سے روکنے کے لئے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے تو میں نے دروازہ کو زور آگے بڑھائے تو میں نے اس کے ہاتھوں کو شدت سے جھٹک دیا اور میں نے دروازہ کو چھوڑ دے اور سے دھکا دیا اور میں نے فاطمہ کے ہاتھوں پر تازیانہ مارا تاکہ وہ دروازے کو چھوڑ دے اور درہوجائے۔

تازیانے کھا کراس نے آہ وزاری شروع کی اوراس نے استے دروناک بین کے کہ میرا اپنا دل بھی نرم ہونے لگا اور ایک مرتبہ میں نے یہاں تک سوچا کہ یہاں سے واپس چلا جاؤں لیکن میرے ذہن میں وہ کینہ تازہ ہوگیا جو (علیٰ کے) ہمارے بزرگوں کے تل کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں راسخ ہوچکا تھا۔

یہ سوچ کرمیں نے دروازے کو زور سے ٹھوکر ماری لیکن وہ اسے اتنی مضبوطی سے کیڑے ہوئی تھیں کہ وہ نہ کھلا۔ جس وقت میری ٹھوکر دروازے پر پڑی اس وقت فاطمۃ نے رورو کر کہا:

يااتباه يا رسول الله هكذا يفعل بحبيبتك وابنتك . آه يا فضة اليك فخذيني فقد والله قتل مافي احشائي من حمل.

اباجان! اے رسول خداً! آپ کی پیاری بیٹی سے بیسلوک کیا جارہا ہے۔ اے فضہ! آؤاور مجھے سہارا دو۔ خدا کی قتم میرے شکم کے بیچے کوفل کیا جاچکا ہے۔

میں نے اندازہ کیا کہ فاطمہ وردزہ کی شدت میں مبتلا ہے اور اس نے دیوار کا

#### داستان مظلومیت بزبان زهراسلام الله علیها

كتاب ارشاد القلوب مين مرقوم ہے كه حضرت فاطمة نے فرمايا:

حملہ آور بہت کی لکڑیاں ہمارے دروازے پر لے آئے اور وہ ہم سمیت ہمارے گھر کو جلانا چاہتے تھے۔ میں دروازے کے بیچھے کھڑی ان لوگوں کو خدا درسول کے واسطے دیتی رہی کہ وہ ہم سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور ہماری مدد کریں ۔ گرعمر نے ابوبکر کے آزاد کردہ غلام قنفذ سے تازیانہ لیا اور میرے بازو پر اس زور سے مارا کہ اس کا نشان کسی دست بند کی طرح میرے بازو پر شبت ہوگیا پھر اس نے زور سے دروازے پر شحوکر ماری اور میری طرف گرایا۔وہ دروازہ میرے پہلو پر گرا جس کی وجہ سے میں زمین پر گرگئی۔ میرے دروازے کو آگ لگادی گئی۔ میرے پہلو پر گرا جس کی وجہ سے میں زمین پر گرگئی۔ میرے دروازہ نمن اپنے ہاتھوں سے میرا چرہ جھٹس رہا تھا۔ میرا دہمن اپنے ہاتھوں سے میرا چرہ جھٹس رہا تھا۔ میرا دہمن اپنے ہاتھوں سے میرا چرہ جھٹس رہا تھا۔ میرا دہمن کردیا اور میرا کے گئاہ کو گئی۔ دردزہ نے مجھے بے چین کردیا اور میرا

ا \_ بحارالانوارطيع قديم جلد، بشتم ص٢٢٢ بحواله ولاكل الا مامة جلد ودم \_

واضح رہے کہ اس خط کا اکمشاف اس وقت ہوا جب امام حسین شہید ہوگئے اور عبداللہ بن عمر مدینہ کے چند افراد کو ساتھ لے کر بزید کے پاس وشق گیا اور اسے شہادت امام حسین کے متعلق لعنت ملامت کی تو بزید نے کہا کیا تو اپنے والد کا خط پڑھنا چاہتا ہے؟ عبداللہ نے کہا جی بال۔ پھر بزید نے ایک صندوق سے ندکورہ خط نکال کر عبداللہ کے سامنے رکھا جس میں ورج بالا گفتگوم جودتھی۔ (مترجم فاری)

### شب معراج مظلومیّت سیدهٔ کی پیش گوئی

اللہ تعالیٰ نے شب معراج جہاں اپنے صبیب کو بہت سے آنے والے واقعات کی خبر دی تھی ان میں سے ایک خبر ریہ بھی تھی:

" بہرحال تیری بیٹی پر اوگ ظلم کریں گے، اسے اس کے حق سے محروم کردیں گے اور تو نے جو اس کا حق مقرر کیا ہوگا لوگ اس کا وہ حق بھی اس سے خصب کرلیں گے اور لوگ تیری اس حاملہ بیٹی کو زدوکوب کریں گے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہوجا کیں گے اور اسے محرون و مغموم کریں گے۔ اس وقت اس کا کوئی حامی وناصر نہیں ہوگا۔ اور ضربات کے اثر سے لوگ اس بیچے کو سقط کریں گے اور اس کوئل کریں گے۔'۔

پینیر یے بین کرکہا: افا للّه و افا الیه و اجعون: خدایا! میں ان امور کوتسلیم کرتا ہوں اور تیرے فرمان کے سامنے سر جھاتا ہوں اور تجھ سے صبر وتوفیق کا طلب گاز ہوں۔

### ز ہراً کو اذیت دینے والوں پر کیسا عذاب ہوگا؟

روایت میں ندکور ہے:

قیامت کے دن سب سے پہلے محن بن علی کا مقدمہ پیش کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ محن کے قاتل اور قنفذ کے لئے تھم صادر ہوگا کہ آئییں عرصہ محشر میں لایا جائے۔ آئییں آتشیں تازیانے لگائے جائیں گے کہ اگر ان تازیانوں میں سے ایک تازیانہ تمام سمندروں میں گرجائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک سمندر اس کی گرمی سے کھولنے لگ جائیں گے۔ اور اگر ایک تازیانہ دنیا کے تمام پہاڑوں پر گراد یاجائے تو پہاڑ پگھل کر خاکمتر میں تبدیل ہوجائیں گے۔ محن کے قاتل اور قنفذ کو وہی تازیانے مارے جائیں گے۔ مفضل بن عمر نے ایک طولانی حدیث میں امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے۔ آپ مفضل بن عمر نے ایک طولانی حدیث میں امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن حضرت ام المؤمنین خدیجا اور حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت

اسد محسن کو اپنے باتھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گی اور گریہ وزاری کررہی ہوں گی۔ محسن کی والدہ حضرت سیرۃ قرآن مجید کی ہے آیات تلاوت کررہی ہوں گی: (۱) هذا یومکم الذی کنتم توعدون. لینی بیتمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ (سورہ الانبیاء: آیت ۱۰۳)

(۲) یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تو د لوان بینها وبینه امداً بعیدا.... لینی اس دن کو یاد کرو جب ہرنفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بدکو بھی جن کر دیکھ کر بیتمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور ان برے مانل کے درمان طوئل فاصلہ ہوجاتا۔ (سورۂ آل عمران: آیت ۳۰)

یے فرماکرامام جعفر صادق اتنا روئے کہ آپ کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئ۔ پھر آپ نے فرمایا: لاقرت عین لا تبکی عندھاالذکر اس آ کھے کو بھی ٹھنڈک نصیب نہ ہو جو اس ذکر مصیبت پر نہ روئے۔

## قيامت ميں علیٌ کا خزانه

پینمبرا کرم ؓ نے حضرت علی سے فرمایا: ان لک کنز اُ فی البعنة انت ذو قرنیها جنت کا خزانہ تمہارے لئے ہے اورتم ہی وو شاخوں والے ہو۔

(دوشاخول سے امام حسین اور امام حسن علیهما السلام مراد میں جو کہ جنت کے لئے باعث زینت ہول گے )

مرحوم شخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا کہ خزانہ سے مراومحسن بن علی ہے جس کا درود بوار کے درمیان اسقاط ہوا تھا۔ اور ہمارے وہ استاد اس روایت سے استدلال کرتے تھے کہ انسان کا اسقاط شدہ بچہ درواز ہنت کے قریب ناراض حالت میں کھڑا ہوا ہوگا، اسے جنت میں جانے کے لئے کہا جائے گا تو وہ جواب میں جب گا:

میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے والدین مجھ سے پہلے جنت میں داخل نہ ہوجائیں۔

## قول نظام <sup>ل</sup>

سیدِ بزرگوار مولانا میر صامد حسن بندی اپنی کتاب '' عبقات الانوار' میں کتاب''الوافی بالوفیات' تالیف صلاح الدین صفری (عالم اہل سنت) کے حوالے سے ابو عمر و جاحظ کے استاد ''نظام' کے متعلق لکھتے میں کہ نظام نے کہا:

بغیبر اکرم نے اس بات کی تصریح کردی تھی کہ خلافت علی کا حق ہے اور آنخضرت کے علی کو اس مقام پر معین کیا تھا اور تمام صحابہ اس سے آگاہ نتھے۔لیکن عمر نے ابو بکر کی خاطر اسے چھیایا۔

نظام نے اپنے سلسلۂ کلام میں کہا ہے: عمر نے ابوبکر کی بیعت خلافت کے دن حضرت فاطمۃ کے پہلو پر ضرب ماری تھی جس کی وجہ سے محسن کا اسقاط ہوا تھا۔ (اس طرح شہر سانی کی کتاب الملل والنحل میں تحریر ہے)۔

# بغيبراكرم نے خون' 'بُبار' كومباح كيوں كيا تھا؟

مشہور سی عالم ابن ابی الحدید شرح نیج البلاغہ میں تحریر کرتے ہیں:

فتح مکہ (جو آ ہے ہیں واقع ہوئی) کے وقت رسول خداً نے بہار بن اسود کا خون مباح قرار دیا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ جب رسول خداً کی بیٹی زینب جرت کرکے مدینہ جارہی تھیں تو اس نے نیزہ سے انہیں محمل میں خوفزدہ کیا تھا جسکی وجہ سے حضرت زینب کے شکم کا بچہ ساقط ہوگیا تھا۔ اس لئے رسول خداً نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے اعلان کے باوجود اس کے خون کوماح قرار دیا تھا۔

میں (ابن ابی الحدید) نے یہ روایت اپنے استاد ابوجعفر نقیب کے سامنے بردھی تو

ا۔ ابراہیم بن سیّار بصری معروف به نظام (متونی ۸۳۵۸۳۵) مشہور ومعروف معتزلی متکلم تھے اور دنیائے اسلام کے عظیم عالم تھے۔ (المنجد فی الاعلام)

#### انہوں نے کہا:

رسول خداً نے ہبار بن اسود کا خون اس وجہ سے مباح کیا تھا کہ اس نے آپ کی صاحبزادی نینب کوخوفزدہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہوگیا تھا۔ اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پیغیبر خدازندہ ہوتے تو آپ اس شخص کا خون بھی مباح قرار دیتے جس نے حضرت فاطمة کوخوفزدہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کاحمل گرگیا تھا۔

میں نے اپنے استاد سے کہا کہ کیا میں آپ کی طرف سے نقل کروں کہ فاطمۂ کو خوفز دہ کیا گیا تھا اور اس وجہ سے ان کے محن کا اسقاط ہوا تھا؟

ابوجعفر نقیب نے کہا: اس روایت کے متعلق تو قف کرتا ہوں اور اپنا کوئی خاص نظر یہ نہیں رکھتا اور اس کی وجہ وہ روایات ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہیں۔ (یوں وہ بے چارہ تقیہ کر گیا)۔

مؤلف کہتا ہے کہ سید جزوعی نے کیا ہی اچھا لکھا تھا:

جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا فبئس ماجر عاها اغضباها واغضبا عندذاک الله رب السماء اذ اغضباها بنت من؟ ام من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها واذاها ان دواشخاص نے رسول خداً کی وفات کے بعد حضرت زبراً کو غيظ وغضب کے کئ گونٹ پلائے۔ اور انہوں نے آپ کو غيظ وغضب کے گھونٹ پلائے۔ اور انہوں نے آپ کو غيظ وغضب کے گھونٹ پلائر بہت بی بُرا کیا۔ ان دونوں نے سیدہ کو ناراض کیا بلکہ آ بان کے مالک اللہ کو ناراض کیا۔

ہائے فاطمہ کس کی بیٹی تھیں، کس کی مال تھیں اور کس کی زوجہ تھیں؟ اس کے لئے ہلاکت ہے جس نے ان برظلم واذیت کی ابتدا کی۔

# مصائب زہرا ہے ائمہ کوکتنا دکھ پہنچا

امام محمد تقی " کا دکھ

طبری امامی نے دلائل الامامة میں زکریا بن آ دم کی زبانی نقل کیا۔اس کا بیان ہے:

میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس بیشا تھا کہ آپ کے غلام آپ کے فرزند محمتی علیہ السلام کو آپ کے پاس لائے۔اس وقت ان کی عمر چار برس سے بھی کم تھی۔ جب معصوم بچ کو والد کے پاس لایا گیا تو انہوں نے زمین پر ہاتھ رکھا اور آسان کی طرف و کھے کر کافی دیر تک سوچتے رہے۔

امام علی نے اپنے نور نظر سے فرمایا: میں تم پر قربان! کس طویل فکر میں چلے گئے؟

امام محمد قتی نے کہا: میں ان مصائب کے بارے میں سوچتا ہوں جو میری دادی حضرت

فاظمۃ پر وارد ہوئے۔خدا کی قتم! میں ان وو افراد کو قبر سے نکال کر ان کے جسموں کو آگ میں
جلادوں گا۔ پھر ان کی خاک سمندر میں بہا دوں گا۔

امام علی رضائے اپنے فرزند کو اپنے قریب کیااور ان کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسد دیا اور فرمایا: میرے ماں باپتم پہ قربان تم اس امر (امامت) کے لائق ہو۔

# امام باقرٌ وامام صادقٌ كا دكھ

منقول ہے کہ امام محمد باقر جب بھی بخار میں مبتلا ہوتے تو آپ اپنے جسم پر شنڈا پانی ڈالتے تھے اور بلندآ واز سے کہتے تھے: فاطمہ بنت محمد ۔ اے فاطمہ دختر محمد ۔

علامہ مجلسی نے اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام محمد باقر ، حضرت سیدہ کے بابرکت نام کے ذریعہ (اللہ سے ) بخار سے شفا طلب کرتے تھے۔

مؤلف کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بخار امام علیہ السلام کے ظاہری وجود پر اثر کرتا تھا ای طرح سے حفرت سیدہ کے مصائب امام علیہ السلام کے دل کو گھائل کرتے تھے۔ امام علیہ السلام بخار کو دور کرنے کے لئے ٹھنڈا پانی استعال کرتے تھے اور دل کے زخموں کے درد کی شدت کو کم کرنے کے لئے اپنی ممارک دادی کا نام لیتے تھے۔

ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک عمکین شخص لمبی سانس کے ذریعہ سے اپنے غم کے غبار کو بلکا کرتا ہے۔ مصائب زہرا کی وجہ سے ان کی اولاد طاہرین کے قلب وجگر زخمی تھے، مخالفین کی کثر ت تھی اور انہیں تقیہ سے کام لینا پڑتا تھا اس لئے وہ کھل کر اپنی مظلومہ دادی کے مصائب بیان نہیں کرسکتے تھے۔لیکن جب بھی ان کے سامنے کوئی مومن حضرت فاظمۃ کا نام لیتا تو ان کے سامنے کوئی مومن حضرت فاظمۃ کا نام لیتا تو ان کے حوال کا درد تازہ ہوجاتا تھا اور ان کے چہرے سے غم کے آ ٹارظاہر ہونے لگتے تھے۔اس حقیقت کا اندازہ حسب ذیل روایت سے بھی ہوتا ہے۔

امام جعفر صادق کے اصحاب میں ایک شخص کا نام سکونی تھا۔ القد تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی عطا فرمائی تو امام جعفر صادق نے اس سے بوچھا تو نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ سکونی نے عرض کی میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔

یہ نام سنتے ہی امام کے منہ سے آ د، آ ہ کے الفاظ نکلے پھر آپ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا اور ممگین ہوگئے۔ '' اس سے قبل ہم میتح ریر کر چکے ہیں کہ جب رسول خدا کے چھا عباس نے حضرت علیٰ ' سے کہا تھا کہ آخر عمر ، قنفذ کو اس کا وظیفہ کمل کیوں دے رہا ہے اور اس کی تخواہ میں سے کوئی کٹوٹی کیوں نہیں کی ہے؟

حضرت علی نے ادھر ادھر دیکھا، آپ کی آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہوا اور فرمایا: اس ذریعہ سے وہ اس تازیانہ کا شکریہ ادا کررہا ہے جو تعفذ نے فاطمہ زہرآ کے رسید کیا تھا۔ جب فاطمہ زہرآ دنیا سے رخصت ہوئیں تو ان کے بازو پرکسی بازو بند کی طرح سے اس کا نشان موجود تھا۔

### بشّار مکاری کی داستان

علامه مجلسيٌ تحفة الزائر مين رقم طراز "إن:

بشار مکاری کا بیان ہے کہ میں کوفہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں گیا میں نے دیکھا کہ طبرزد کھجور کی ایک بلیث آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور آپ اس سے تھجوریں تناول کررہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آؤ اور میرے ساتھ تھجوریں کھاؤ۔

میں نے عرض کیا: آپ ہی تناول فرمائیں ۔ میں راستے میں آرہا تھا کہ میں نے ایک دردناک منظر دیکھا جس کی وجہ سے میری غیرت جوش میں آگئی، میرے ول میں درد پیدا ہوا اور میں رونے لگا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تحجیے میرے اس حق کا داسطہ جو تیری گردن میں ہے آؤ اور تھجوری کھاؤ۔

امام عالی مقام کا فرمان س کر میں آگے بڑھا اور آپ کے ساتھ کھجوریں کھانے لگا آپ نے مجھ سے فرمایا: اب بتاؤتم نے کیا واقعہ دیکھا ہے؟

میں نے عرض کی: مولا! میں آ رہا تھا کہ راستہ میں میں نے حکومت کے ایک سیاہی کو

۔ ویکھا کہ وہ ایک خانون پرتشدہ کرر ہاتھا اور اے قید کرکے زندان لے کر جار ہاتھا اور بے جاری خانون بڑی مظلومیت کے لیجے میں فریاد کرتے ہوئے کہدر ہی تھی۔

میں خدا اور اس کے رسول کی پناہ جاہتی ہوں اور خدا ورسول کے علاوہ کی اور کی پناہ خبیں چاہتی۔

امام نے فرمایا: اس خاتون کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے اور اس پرتشدہ کیول کیا گیا؟ میں نے عرض کی: میں نے لوگوں ہے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ خاتون راہ چلتے کچسلی اور زمین برگریڈی اور گرتے وقت اس نے کہا:

اے فاطمہ ! جن لوگوں نے آپ برظلم کیا خدا انہیں اپی رحت سے دور رکھے! انفاق سے حکومت کے کارندوں نے لیہ بات س لی اور اسے قید کرکے تشدد کیا۔ امام جعفر صادق نے جیسے ہی یہ واقعہ سنا تو آپ نے اسی وقت کھجوروں سے ہاتھ کھینج

لیااورآپ اتنا روئے کہ آپ کا چیرہ اور ریش مبارک اور آپ کا رومال آنسوؤں سے تر ہوگیا۔ پھر آپ نے فرمایا: بشار! اٹھومبجد سہلہ چل کر اس خاتون کی رہائی کے لئے وعا کرتے ہیں اور وہاں جاکر خدا سے اس کی حفاظت کی درخواست کرتے ہیں......الی آخرہ

امام جعفر صادق ایک مؤمنہ خاتون کا واقعہ من کر اسنے متاثر ہوئے کہ آپ نے اتنا گرید کیا۔ خدا جانے اگر ان کے سامنے ان کی جدہ مظلومہ کے مصائب بیان کئے جاتے تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ اور اگر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا کہ ایک ظالم نے حضرت سیدہ کو اس زور سے طمانچہ مارا کہ آپ کے کان کے گوشوارے ٹوٹ کر گر گئے، تو آپ اس مصیبت کو کیسے برداشت کرتے؟

مصائب كربلا سے موازنہ

حضرت امام حسین کا ئنات کے بہت بڑے مظلوم ہیں اور دنیا کا کون سا ایساظلم ہے

۔ جو آپ پر نہ کیا گیا ہو۔ لیکن بیہ حقیقت ہے امیر المؤمنین پر بعض مصائب ایسے بھی وارد ہوئے ہیں جو کہ مصائب کر ہلا سے زیادہ عکمین تھے۔

كتاب نفس المهوم ميں طبرى كے حوالے سے مرقوم ہے:

شمر تعین نے کر بلا میں حملہ کیا اور اس نے امام حسین کے نیموں کی طرف نیزہ مچینک کر آواز دی کہ آگ لے آؤ میں ان نیموں کو خیمہ نشینوں سمیت جلانا جا ہتا ہوں۔

جیسے ہی مخدرات عصمت نے یہ آواز سی تو زور زور سے رونے لگیں اور خیموں سے باہر آ گئیں۔ .

امام حسین ؓ نے شمر سے فرمایا: تو آ گ طلب کرتا ہے کہ میرے خاندان کو جلادے؟ خدا تخجے دوزخ میں جلائے۔

ابو مخف کھتے ہیں کہ سلیمان بن راشد نے حمید بن مسلم سے نقل کیا ہے کہ میں شمر کے آ پاس گیا اور اس سے کہا:

تعجب ہے تیرے لئے یہ کام نامناسب ہے کیا تو بیک وقت دوخصلتوں کا حامل بنتا چاہتا ہے۔

ا۔ عذاب کامستحق بن رہا ہے۔ ۲۔ مستورات اور معصوم بچوں کو جلانا چاہتا ہے۔ کیا ابن زیادا نئے مردول کے قتل کرنے کی وجہ سے تجھ سے خوش نہیں ہوگا؟ شمر نے کہا: تو کون ہے؟

میں نے کہا: میں تجھے اپنے متعلق کچھ نہیں بناؤں گا( کیونکہ مجھے یہ اندیشہ لافق تھا کہ ا اگر میں نے اسے اپنے متعلق بنادیا تو بیابن زیاد کے سامنے میری چغلی کھائے گا)

ا تنے میں مجھ سے زیادہ شمر کی اطاعت کرنے والے شبث بن ربعی نے شمر سے کہا: شمر! اس سے زیادہ غلط بات میں نے تجھ سے پہلے کبھی نہیں سی تھی۔ اور اس سے برا اقدام تو نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ کیا تجھے بچوں اور عور توں کے قتل پر مامور کیا گیا ہے؟ . حمید بن مسلم کہتا ہے: شمر نے جیسے بی یہ الفاظ سنے اسے شرم آئی اور وہ بچوں اور عورتوں کو جلانے سے باز آیا۔

قار سین کرام! شمر دنیا کا بہت بڑا بدبخت اور بے حیا اور احمق شخص تھا گر جب اس کے ساتھی شبث بن ربعی نے طعنہ دیا تو اسے حیا محسوس ہوئی اور خیموں کو جلانے سے باز آگیا۔
لیکن اس مقام پر حضرت علی کی مظلومیت بھی دیکھیں کہ ان کا حریف اپنے ساتھیوں کا دستہ لے کر حضرت علی کے دروازے پر آیا اور آواز دے کر کہا:

والذى نفسى بيده لتخوجن الى البيعة الاحرقن البيت عليكم للم مجھے اس والذى نفسى بيده لتخوجن الى البيعة الاحرق البيت عليكم الله وات كى قتم جس كے اختيار ميں ميرى جان ہم لوگ يا تو بيعت كے لئے باہر آؤورن تمہارے سيت ميں اس گھر كوجلادوں گا۔

اس وقت بھی اس کے ایک ساتھی نے اسے کہا تھا: ''رسول خداً کی بیٹی فاطمہ اور ان کے معصوم بیچ بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔''

گراس پراس جملے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اسے اس سلسلہ میں کوئی شرم محسوں نہ ہوئی اور اپنے ارادہ سے باز نہ آیا اور آخر کار اس نے درواز کا بتول کو جلا ڈالا۔

ہائے مولائے متقیان کی مظلومی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کتی ہے کہ اسمظلو میت کے عالم میں حضرت علیٰ کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ البتہ سابقہ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ جب زبیر بن عوام نے دیکھا کہ لوگ علیٰ کو قید کرکے متجد کی طرف کشاں کشاں جارہے ہیں تو اس نے تخالف پر حملہ کرنے کے لئے تلوار علم کی۔ مگر لوگوں نے اس سے تلوار چھین کی اور اس کی تلوار کو پتھر پر مار کر توڑ ڈالا گیا۔ اس وقت زبیر بن عوام فریاد کرکے یہ کہدر ہا تھا:

انسل عبدالمطلب! على كے ساتھ بيسلوك ہواورتم زندہ رہو۔

(شررة نهج البلاغة ابن الي اعديد جعد ششم ص ٣٨)

### مظلومیت علیٌ

شقۃ الاسلام محمد بن لیقوب کلینیؒ نے اپنے اساد سے سدیر سے روایت کی۔ اس نے کہا: ہم امام محمد باقر کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ وفات رسولؓ کے بعد کے حالات اور حضرت علیٰ کی مظلومیت کا ذکر چیئرا تو ایک شخص نے آپ سے کہا:

خدا آپ کو کامیابی دے۔ بنی ہاشم کی عزت وشبرت اور ان کی کامیابی کی کثرت کو کیا ہواتھا؟ (یعنی جب حضرت علی پرظلم ڈھائے جارہے تھے تو بنی ہاشم کے افراد کہاں تھے اور ان کی قوت وشہرت کدھر چلی گئی تھی؟)

امام محمد باقر نے فرمایا: بنی ہاشم میں سے کوئی نہ بچا تھا۔ بنی ہاشم کی شوکت وقوت اس وقت تھی جب تک ان میں جعفر طیار اور حمزہ بن عبدالمطلب زندہ تھے۔ اور جب دونوں شہید ہوگئے تو بن ہاشم کی قوت ٹوٹ گئی۔ ان کے بعد دو کمزور اور نومسلم فرد (عقیل وعباس) تھے جو کہ جماعت طلقاء میں سے تھے۔

اما والله لوان حمزة وجعفرا كانابحضرتهما ما وصلا الى ما وصلا اليه ولوكانا شاهديهما لا تلفا نفسيهما

آ گاہ رہ! اگر حمزہ اور جعفر وفات پیغیبر کے وقت موجود ہوتے تو دونوں افراد وہ منصب حاصل نہ کر پاتے جو انہوں نے حاصل کیااور وہ دونوں شخص سلامت نہ رہتے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے۔

ای مظلومیت کی وجہ سے حضرت علی کا بید دستور تھا کہ آپ جب بھی خطبہ کے لئے منبر پر تشریف لے جاتے تو آپ کے خطاب کا آخری جملہ بیہ ہوتا تھا۔ مازلت مظلوما منذ قبض اللّٰه نبیه۔ نبی اکرم کی وفات کے بعد سے میں بمیشہ مظلوم رہا ہوں۔

# تاریخ اسلام کا پہلامظلوم

میتب بن نجبه کا بیان ہے:

ایک دن حضرت علی خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے چیخ کر کہا: ''وامظلمتاہ'' ہاۓظلم ہوگیا۔

حفرت علی نے اس سے فرمایا کہ نزدیک آ جاؤ۔ وہ شخص نزدیک آیا تو آپ نے فرمایا: مجھ پر بیابان کی ریت کے ذرول اور حیوانات کے جسم کے بالوں کی مقدار میں ظلم کیا گیاہے۔

ایک اور عرب نے امیر المؤمنین کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا:" یا امیر المؤمنین المظلوم!"اے مظلوم امیر المؤمنین! حضرت نے فرمایا: ویحک وانا مظلوم ظلمت عدد المملد والوہو. لینی عزیزم! مجھ پر ریگتان کی ریت کے ذرات اور حیوانات کے بالوں کے برابرظلم ہوئے ہیں۔

اور اس مظلومیت کو دکھ کر حضرت ابوذر غفاری امیرالمؤمنین کو''شیخ مظلوم مضطهد'' (مظلوم ومقهور بزرگ) کے عنوان سے پکارا کرتے تھے۔

شقة الاسلام كلينى نے امام نم سے روایت كى كدامير المؤمنين كى قبر پر كھڑے ہوكر ان الفاظ سے زيارت يردهو۔

السّلامُ عَلَيكَ يَا وَلِىَّ اللّهِ آنُتَ آوَّلَ مَظُلُومٍ وَآوَّلَ مَن عُصِبَ حَقَّهُ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبُتَ حَتَىٰ آتَاكَ ٱلْقِيْنُ فَا شُهِدُ آنَّكَ لَقَيْتَ اللّهَ وَآنُتَ شَهِيدُ عَذَّبَ اللّهُ قِاتِلَكَ وَاحْتَسَبُتَ حَتَىٰ آتَاكَ ٱلْقِيْنُ فَا شُهدُ آنَّكَ لَقَيْتَ اللّهَ وَآنُتَ شَهِيدُ عَذَّبَ اللّهُ قِاتِلَكَ بِاللّهِ وَاخْتَ شَهِيدُ عَلَيْهِ الْعَذَابَ. لِين ولى خدا آپ پرسلام بور آپ پہلے مظلوم عن اور بائوں وہ آپ پہلے فض میں جن کاحق غصب کیا گیا ہے۔ آپ نے صبر کیا اور رضائے اللی کوطلب کیا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ شہید ہوکر خدا کے حضور پنچے۔ الله تعالیٰ آپ کے قاتل کو مختلف اقسام کے عذاب میں مبتلا کرے اور اس پرعذاب کی تجدید کرے۔ الله تعالیٰ آپ کے قاتل کو مختلف اقسام کے عذاب میں مبتلا کرے اور اس پرعذاب کی تجدید کرے۔ ا

<sup>.</sup> بیدزیارت ، زیارت مطلقه کے عنوان سے مفاتیج البنان میں موجود ہے۔

مؤلف کہتا ہے ید مصائب وآلام درد مندسینہ سے نکلتی ہوئی آہ سوزاں ہیں ادر ان مصائب ہے پھر بھی پگھل سکتے ہیں۔

# سوگ زہراً کے متعلق چنداشعار

اس موضوع کے اختیام پر ہم شخ صالح جلّی کے اشعار کونقل کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے ان اشعار میں مصائب زہراً کا بہترین انداز سے تذکرہ کیا ہے۔

ومجمعي حطب علي البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والقائدين امامهم بنجادة والطهر تدعوا خلفه برنين خلوا بن عمى اولاكشف في الدعاء راسي واشكو للاله شجوني ماكان ناقة صالح وتصيلها بالفضل عندالله الاً دوني ودنت الى القبرا الشريف بمقلة عبرى وقلب مكمد محزون قالت واظفار المصاب بقلبها غوثاه قل على العداة معيني ابتاه! هذه السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هارون ای الرّازیااتّقی بتجلّدی هو فی النوائب مذ حییت قرینی فقدی ابی ام غصب بعلی حقه ام کسر ضلعی ام سقوط جنینی ام اخذهم ارثى وفاضل نحلتى ام جهلهم حقّى وقدعرفوني

الواثبين لظلم ال محمد ومحمد ملقّى بلا تكفين والقائلين لفاطم اذيتنا في طول نوح دائم وحنين والقاطعين اراكة كيماتقيل بظل اوراق لها وعصون والهاجمين على البتول بيتها والمسقطين لها اعز جنين قهروا يتيميك الحسين وصنوه وسئلتهم حقيى وقدنهروني

۔ لوگ آل محمدٌ برظلم کے لئے جھپٹ بڑے جب کہ رسول اللہ کی میت ابھی تک گھر میں رکھی ہوئی تھی اور ابھی تک انہیں کفن بھی نہیں بینایا گیا تھا۔

ان لوگوں نے فاطمہ زہرا سے کہا تھا کہ تو نے اپنے طویل غم اور نالہ وگریہ سے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔

ان لوگوں نے پیلو کے درخت کو اس لئے کاٹ دیا تھا کہ کہیں رسول اللہ کی شاہرادی اس کی جھاؤں میں نہ بیٹھے اور رو نہ سکے۔

ان لوگوں نے اس کے گھر کے ارد گردلکڑیاں جمع کی تھیں حالانکہ اگر دنیا میں وہ گھر نہ ہوتا تو دین کا شیرازہ کبھی جمع نہ ہوتا۔

ان لوگوں نے جناب بتول کے گھر پر پورش کی اورا تکے عزیز بینے کا حمل ساقط کردیا۔ ان لوگوں نے اپنے امام کو حمائل شدہ تلوار کے ساتھ کھینچا جب کہ صاحب تطہیر بی بی آہ و بکا میں مصروف تھی۔

اس وفت بی بی بیہ کہہ رہی تھیں کہ میرے ابن عم کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لئے اپنے سرکے بال کھول دوں گی اور خدا کے حضورتمام غموں کی شکایت کروں گی۔

حفرت صالح کی اونمنی اور اس کا بچه خدا کے حضور مجھ سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے اللہ کمتر ہیں۔ ( یعنی ناقہ صالح کی کونچیں کا نے والے خدا کے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے تھے. اور تم بھی یہی چاہتے ہو )

بی بی روتی ہوئی آئکھوں اوٹمگین دل کے ساتھ رسول اکرم کی قبرشریف پر آئیں۔ مصائب کے چنگل نے بی بی کے دل کو جکڑا ہوا تھا اس عالم میں بی بی نے کہا آہ آج دشمنوں کے مقابلے میں میرے مددگار موجود نہیں ہیں۔

اباجان! آج سامری اور اس کا بچھڑا لوگوں کے مقتدا بن چکے ہیں اور لوگوں نے ھارون محمدیؓ حضرت علی سے مندموڑ لیا ہے۔

اباجان! میں کس کس مصائب کا تذکرہ کروں کیا میں اس تازیانے کی شکایت کروں کہ جس کا دردوالم مجھے زندگی بھرمحسوس ہوتا رہے گا۔

یا میں اپنے والد کی جدائی اورغم پر گریہ کروں یا اپنے شوہر کے غصب شدہ حق کو روؤں، یا میں اپنی پیلیوں کے ٹوٹنے کاغم کروں یا اپنے سقط شدہ بیچے کے غم پر گریہ کروں۔

یا اپنے والد کی میراث وعطیات پر غاصبانہ قبضہ کا شکوہ کروں یا اس بات کی شکایت کروں کہ لوگوں نے مجھے جانتے ہوئے بھی میرے ق کا انکار کردیا۔

اباجان! ان لوگول نے آپ کے دو تیموں حسن وحسین پرظلم کیا۔ میں نے ان سے اپنا حق طلب کیالیکن ان لوگول نے مجھے میرے حق سے محروم کردیا۔

# واقعه بیعت مسعودی کی زبانی

مشہور مورخ ودانشمند مسعودی (علی بن حسین التوفی ۹۵۲ه) اپنی کتاب اثبات الوصیة میں بیان کرتے ہیں:

رسول خداً کی وفات کے وقت حضرت علی ٹی عمر پینیٹس سال کی تھی۔ آپ امر خداوندی کے تحت زمام رہبری تھامنے کے لئے اعظے۔ مونین نے آپ کی اطاعت کی اور منافقین نے آپ کی مخالفت کی۔ اور انہوں نے اپی طرف سے ایک شخص کو بطور خلیفہ منتخب کرلیا اور جسے خدا ورسول نے متعین کیا تھا اس کی مخالفت کی۔

روایت میں ہے کہ رسول اکرمؓ کی رصلت کے تھوڑے دیر بعد ہی رسول خدا کے چھا عباسٌ علیؓ کے پاس آئے اوران سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دراز کریں میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ امیر المومنینؓ نے فرمایا: کیا میرے علاوہ اس منصب کا کوئی اور بھی خواہاں ہے اور ہمارے علاوہ اس عہدہ کوسنھالنے کی صلاحت کس میں ہے؟

اس دوران زبیر اور ابوسفیان بھی بیعت کے لئے آئے لیکن حضرت علی نے انکار کردیا

۔ ( کیونکہ ابھی تک رسول خداً کی تجہیز وتکفین کے مراحل ہاتی تھے )۔

انصار ومهاجرین میں اختلاف پیدا ہوگیا اور انصار نے'' منا امیر و منکم امیر''ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہونا چاہئے کا نظریہ پیش کیا۔

جس کے جواب میں مہاجرین نے کہا کہ رسول خداً کا فرمان ہے: ''المحلافة فی القویش'' خلافت قریش میں ہوگ۔

آ خر کار انصار نے مہاجرین کے سامنے سر جھکا دیا اور مہاجرین نے انصار کے بزرگ سعد بن عبادہ کو ٹھوکریں ماریں اور اسے یاؤں سے کیلنے کی جسارت کی۔

عمر بن خطاب نے ابو بکر کی بیعت کی۔ پھر عرب کے صحرانشینوں اور مؤلفة القلوب جو کہ تازہ تازہ مدینہ آئے ہوئے تھے، نے ابو بکر کی بیعت کی۔

جب علی جہیر و تکفین کے مراحل سے فارغ ہوئے تو انہیں اس حالت کا علم ہوا تو آپ نے بی ہائٹ اور وہاں پر موجود صحابہ مثل سلمان ، مقداد ، عمار ، ابوذر ، حذیفہ وابی بن کعب کی طرح سے جنازہ رسول میں شامل چالیس صحابہ سے خطاب فرمایا اور آپ نے خطبہ میں حمد وثنا کے بعد فرمایا: اگر امامت قریش کا حق ہے تو میں قریش میں سے اس کا سب سے زیادہ حق وار ہوں اور اگر امامت کے لئے قریش کی شرط نہیں ہے تو انصار اسے دعوی بر قائم ہیں۔

حضرت علیؓ نے جنگ نہ کرکے یانچ انبیاءً کی پیروی کی

اس خطبہ کے بعد حضرت علی اپنے گھر چلے گئے اور لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ بعد میں ایک آپ نے اپنے پیرووں سے ایک خطبہ میں (اپنی خاموثی اور جنگ نہ کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے) فرمایا تھا:

''میں نے جنگ نہ کرکے پانچ انبیاء کی پیروی کی ہے:

ا۔ میں نے جنگ نہ کر کے حضرت نوٹے کی پیروی کی کیونکہ انہوں نے بھی خداوند عالم

سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا: رب انبی مغلوب فانتصر: (سورہَ قمر: آیت ۱۰) اے پروردگار! بے شک میں مغلوب ہوں۔ ان سے تو ہی میرا انقام لیے۔

عیں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی کیونکہ انہوں نے اپنی بت پرست قوم سے کہا تھا: واعتول کم وما تدعون من دون اللّٰہ۔ (سورہ مریم: آیت ۴۸) میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے کنارہ کشی کرکے جارہا ہوں جنہیں تم خدا کے علاوہ لکارتے ہو۔

س۔ میں نے حضرت لوظ کی پیروی کی انہوں نے اپنی برعمل قوم سے فرمایا تھا: لوان لمی بکم قوم سے فرمایا تھا: لوان لمی بکم قوق او اوی المی رکن شدید۔ (سورة بود: آیت ۸۰) اے کاش! مجھے تبہارے مقابلہ کرنے کی قوت بوتی یا میں کسی مضبوط بناہ گاہ کی بناہ لے سکتا۔

سم۔ میں نے حضرت موی کی پیروی کی کیونکہ انہوں نے فرعون اور آل فرعون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا: ففرت منکم لما حفتکم ۔ (سورۂ الشحراء: آیت۲۱) جب میں نے تم سے خطرہ محسول کیا تو میں تم سے بھاگ کر چلا گیا۔

۵۔ میں نے حفرت موی کے بھائی حفرت بارون کی پیروی کی (کیونکہ انہوں نے بھی سامری اور اس کے ساتھیوں ہے جنگ نہ سامری اور اس کے ساتھیوں ہے جنگ نہیں کی تھی اور جب حفرت موٹی نے ان سے جنگ نہ کرنے کی وجہ پوچھی) تو انہوں نے کہا تھا: ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی۔ (سورۂ الاعراف: آیت ۱۵۰) توم نے مجھے کمز ورکردیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قبل کردیتے۔

پھرآپ قرآن مجید کی جمع وترتیب میں مصروف ہوگئے اور قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد اس کے نسخہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور اس پر مہر لگا کر لوگوں کے پاس لے کرآئے اور فرمایا: اے لوگو! بیداللہ کی کتاب ہے میں نے رسول خدا کے فرمان اور وصیت کے مطابق اس کو ترتیب نزول کے مطابق جمع کیا ہے۔

حاضرین میں سے ایک نے کہا: آپ قرآن ہمارے پاس رہنے ویں اور خود تشریف لے جاکیں۔

آپ نے فرمایا: رسول خداً نے تم سے فرمایا تھا: '' میں تمہارے درمیان دوگراں قدر چیزیں جھوڑ کر جارہا ہوں اور وہ اللہ کی کتاب اور میری عترت اہلیت ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آجا کیں لہٰذا اگر تم پیغیر خدا کے اس فرمان کو تسلیم کرتے ہوتو مجھ سے صرف قرآن ہی نہ لو بلکہ مجھے بھی قرآن کے ساتھ قبول کروتا کہ میں قرآن کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کرسکوں۔

آپ کا بیاستدلال س کرلوگوں نے کہا: ہمیں تمہاری اور تمہارے جمع کردہ قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس قرآن کو اٹھالیں اور اسے اپنے پاس رکھیں اور اس سے جدائی اختیار نہ کریں۔

حضرت علی مید جواب من کر اپنے گھر واپس آگئے اور آپ نے خانہ نشینی اختیار کرلی اور آپ کے شیعوں نے بھی خانہ نشینی اختیار کرلی۔ کیونکہ رسول خدا نے انہیں ایسا کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔

آپ کی خانہ نشین کے باوجود حریف پھر بھی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے آپ کے بیت الشرف پر بورش کی۔ آپ کے دروازے کو نذر آتش کیا گیا اور حضرت کو مجود کرکے مسجد میں لایا گیا۔ اس ہنگامہ دارو گیر میں فاطمہ زہرآ در اور دیوار کے درمیان تھیں کہ ان کے بچکے کا اسقاط کردیا گیا جس کا نام محسن رکھا گیا تھا۔

مبحد میں پہنچ کر حفرت علیٰ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا آپ نے بیعت سے انکار کردیا۔ اہل حکومت نے کہا کہ آپ نے اگر بیعت نہ کی تو آپ کو تل کردیا جائے گا۔

آپ نے فرمایا: اگرتم نے مجھے قتل کیا تو تم ایک خدا کے بندے اور رسول خدا کے بھائی کے قاتل قرار پاؤ گے۔ لوگوں نے آپے ہاتھ کو کھولنا جابا مگر آپ نے مٹھی بند کرلی اور جب کسی طرح آپ نے مٹھی نہ کھولی تو لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ کو آگے بڑھا کر آپ کے ہاتھ پرمل دیا۔

#### دومعجزات

معودي اين سلسله تحرير كو جاري ركت بوئ لكهت مين:

پھر پچھ دنوں کے بعد حضرت علی نے اپنے سیای حریفوں میں سے ایک (ابوبکر) سے ملے اور اسے خوف خدا دلایا اور اسے خدائی واقعات وایام یاددلائے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا: کیا تو جابتا ہے کہ میں پیغیبر خدا سے تیری ملاقات کرادوں تا کہ وہ تھے امرونبی فرمائیں۔ اس نے کہا: جی باں۔

پھر حضرت علی اسے لے کرمسجد قبا گئے اور اسے دکھایا کہ وہ دیکھورسول خداً مسجد میں تشریف فرما میں۔

رسول خداً نے اس سے فرمایا: مجھ سے وعدہ کر کہ تو اقتدار علی کے حوالے کردے گا کیونکہ علیٰ ہی امیرالمؤمنین ہے۔

رسول خداً کی زبانی بیفر مان من کر وہ شخف حضرت علی کے ساتھ واپس آیا اور اس نے ماتھ واپس آیا اور اس نے ماتھی نے اسے ایسا نہ کرنے دیا اور اس سے کہا کہ بیکھام کھلا جادو ہے اور بنی باشم کا جادو معروف ہے۔ کیا تجھے وہ موقع بحول گیا ہے جب میں اور توابن ابی کبشہ ( بیفیہ راسلام ) کے پاس بیٹھ سے کہ انہیں رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سامنے دو درخت کھڑے سے جو کہ ایک دوسر سے دور سے اس نے ان میں محسوس ہوئی۔ سامنے دو درخت کھڑے سے جو کہ ایک دوسر سے دور سے اس نے ان میں اور خت کو اشارہ کیا تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہوادوسرے درخت کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے ان میں جھپ کررفع حاجت کی۔ اور جب ان کی ضرورت پوری ہوگئی تو انہوں نے اس درخت کو حکم دیا تھا اور حکم ملتے ہی وہ درخت این جگہ واپس چا گیا تھا۔

اپنے ساتھی کی زبانی می مجودہ س کر پہلے نے اس سے کہا: تونے مجھے یہ واقعہ یاددلایا تو اس سے مجھے دوسرا واقعہ یاد آگیا اور وہ یہ تھا کہ میں اور پیفیمر دونوں ہجرت کے وقت غار (ثور) ' میں بلیٹھے تھے انہوں نے میرے چبرے پر ہاتھ کھیرا کھر پاؤں سے اشارہ کیا ( کہ سامنے و کمیے ) میں نے جیسے ہی دیکھا تو مجھے جعفر بن الی طالب اپنے ساتھیوں سمیت سمندر میں کشتی رانی کرتے ہوئے دکھائی دیئے۔

ان معجزات کوجاد وکہہ کرانہوں نے حکومت واپس کرنے کے ارادے کو ترک کردیا۔
پھرانہوں نے حضرت علیٰ کوئل کرنے کا منصوبہ بنایا اور انہوں نے بیدکام خالد بن ولید کے بپرد کردیا۔
اساء بنت عمیس کو اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی کنیز ہے کہا کہ تم علیٰ کے گھر چلی جاؤ اور وہاں کھڑی ہوکر یہ آیت پڑھو: ان المملا یا تصرون ان یقتلوک فاخوج انبی لک من النا صحین۔ (سورۂ القصص: آیت ۲۰) کلمران آپ کوئل کرنے کا مشورہ بنار ہے بیں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ جب حضرت علی نے کنیز کی زبانی بیاں سے نکل جا کیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ جب حضرت علی نے کنیز کی زبانی بی

اپی مالکہ سے کہنا کہ اللہ ان کا ارادہ بورا نہ ہونے دے گا۔

آیت می تو آب نے فرمایا:

منصوبہ بنایا گیا تھا کہ جیسے ہی نماز مکمل ہوجائے تو خالد تلوار سے حضرت علی کا کام تمام کردے گا۔

چنانچہ خالد نے اپنی آلموار کو اپ لباس میں چھپایا۔ ادھر نماز شروع ہوگئ اور برسرا قتدار فرد نے دل میں سوچا کہ اگر خالد نے یہ کام کیا تو اس سے کوئی بڑا فساد رونما ہوسکتا ہے کیونکہ اسے حضرت علی کی شجاعت و دلیری کا انجھی طرح سے علم تھا۔ اسی لئے اسے سلام پھیرنے کی جرائت نہ ہوئی اور لوگوں نے سمجھا کہ وہ نماز میں بھول گیا ہے۔ آخر کار اس نے آخری سلام سے پہلے یہ الفاظ کے: لا تفعل خالد ما امر تک۔خالد میں نے کتجے جو تھم دیا تھا (اس برعمل نہ کرنا پھراس نے آخری سلام بڑھ کرنماز کمیل کی )۔ ا

<sup>-</sup> علل الشرائع اشاعتِ عششم يسنح ٢٢٠ ـ اردو ترجمه

# قضتهُ فَدَك

علامہ ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب طبری المتوفی <u>۵۸۸ د</u>ھ نے کتاب الاحتجاج اور علی اور بن ابراہیم فمیؓ نے امام جعفر صادقؓ سے نقل کیا:

جب حضرت ابوبکر کی حکومت متحکم ہوگئی اور مہاجرین وانصار پر ان کا اقتد ار مکمل ہوگیا تو انہوں نے ملاز مین کو فدک روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ فاطمہ زبراً کے نمائندہ کو سرز مین فدک سے نکال دیں۔ چنانچہ ملاز مین نے ان کے حکم پر پورا پورا عمل کیا۔

مسكدفدك كومجھنے كے لئے درج ذيل مطالب ير توجه فرمائيں كے

## مطالبه فدك اور گواہی

جب حکومت کے عمّال نے بی بیؓ کے نمائندہ کو فدک سے بے دخل کرکے خود قبضہ کرلیا تو حضرت فاطمہ زہرآ، ابوبکر کے پاس گئیں اور فرمایا: تونے مجھے اس جا گیر ہے کیوں محروم

ا۔ فدک ایک زرفیز وادی کا نام ہے جو کہ فیبر کے قریب واقع ہے۔ بیر قریبہ مدینہ سے ایک سوچالیس کلومیشر کے فاصلہ پر ہے جس میں کثیر پائی اور بہت سے خلستان تھے۔ جبرت نبوی کے ساتویں برب فیبر وفتح ہواتو فدک کے ماسویوں نے رعب وخوف کے تحت کس جنگ وجدال کے بغیر فدک کا پورا قریبہ تخضرت کے سپرد کردیا اور یوں بیاقہ رسول خدا کی ملکیت قرار پایا۔ جب وات ذالقوبی حقه . . (بنی اسرائیل: آیت۲۷) کی آیت مجیدہ نازل بوئی تو آخضرت نے فدک کی تمام جا گیرانی بیٹی فاطمہ زبرآ کو بہدکردی۔

'' کیا ہے جو کہ میرے والد نے مجھے عطا کی تھی اور تونے میرے نمائندے کو وہاں سے کیوں ہے وخل کیا اور تو مجھے میری میزاث سے کیوں روک رہاہے؟

الوبكر نے كہا: آپ اپنے دعوىٰ كے لواہ چیش كريں ( كه رسول خدا نے آپ كو فدك بهدكيا تھا؟)

حضرت فاطمة واپس آئیں اور ام ایمن (جو رسول خدا کے نزدیک ایک محترم خاتون تھیں ) کوبطور گواہ پیش کیا۔

ام ایمن نے ابوبکر سے کہا: میں گواہی دینے سے پہلے تم سے آیک بات کی تصدیق کرانا ضروری مجھتی ہوں۔

تہیں خدا کی شم! کیا تہہیں معلوم ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا:ان ام ایمن امواق من اھل المجنة ام ایمن جنتی خاتون ہے؟

ابوبكر نے كبا: جى بال! ميں جائتا ہوں رسول خداً نے بدكلمات فرمائے تھے۔

کھر ام ایمنَ نے کہا: میں گواہی دیق موں کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی پر''وات دالقربی حقه''(رشتہ داروں کو ان کا حق دیں) کی آیت نازل کی تو آنخضرت کے تحم البی کے تحت ابی بٹی فاطمۂ کوفدک ہیدکردیا تھا۔

اس کے بعد حضرت علی مسجد میں آئے اور انہوں نے بھی وہی گواہی دی جس کی وجہ ہے اب بی کا وعوی ثابت ہوگیا تو ہر سرا قتد ار شخصیت نے فدک کی واپسی کا قبالد لکھ دیا۔ استے میں حضرت عمر آگئے اور انہوں نے بوجھا کہ بی قبالد کیسا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا بی قبالد میں نے فدک کی واپسی کے سسلہ میں تکھدیا ہے کیونکہ فاطمہ زہراً نے فدک کی ملکیت کے لئے ام ایمن اور ملی کو بطور گواہ پیش کیا ہے۔

حضرت عمر نے بی بی فاطمہ سے وہ تحریر لے کر نکڑے نکڑے کروی اور کہا: فدک مال نے ہے اور تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اوس بن حدثان اور عائشہ وهصه کی گواہی ہے کہ

ً رسول الله نے فرمایا تھا:

انا معاشر الانبياء لانورت، ماتر كناه صدقة ليني بم تروه انبياء كى كوئى ميراث خيب بوتى بمارا تركه صدقه بوتا ہے۔

اس گوائی کے معاملے میں ، فاظمہ زبرآ کا شوہر ہے اور بیا گوائی اس کے اپنے حق میں ہے (اس کے قابل قبول نہیں) البت ام ایمن ایک اچھی خاتون ہے گر ہم صرف ایک عورت کی گوائی پر فدک واپس نہیں کر سکتے ماں اس کے ساتھ کوئی اور مرد گوائی دیتا تو ہم اس مسلہ پر توجہ کرتے۔

چنانچہ حضرت فاطمہ بخت ناراض ہوکر شیخین کے باس سے واپس آ گئیں۔

#### حضرت علیؓ کا استدلال

مطالبہ فدک کے ایک دن بعد حضرت علی ، ابو بکر کے پاس معجد میں گئے آپ نے مہاجرین و انصار کو وہاں بڑی تعداد میں پایا۔ آپ نے ابو بکر سے کہا

تم نے فاطمہ کو اس میراث سے کیوں محروم کیا جو کہ ان کے والد کی طرف سے انہیں منتقل ہوئی تھی اور حضرت رسول اکرم اپنی زندگی میں انہیں اس کا مالک بھی بناگئے تھے۔

حضرت ابو برنے کہا فدک مال نے ہے اور تمام مسمانوں کا مال ہے اگر فاطمہ گواہ پیش کریں جو یہ گوای دیں کہ رسول خدا نے انہیں یہ جا گیر بہد کی تھی تو ہم اس جا گیر کو وا گذار کردیں گے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔

حضرت علیٰ نے فر مایا: ابو بھر! تم ہمارے متعلق اس قانون کے تحت فیسلہ نہیں کررہے جو اللہ نے مسلمانوں کے متعلق مقرر کیا ہے۔

حضرت ابوبکرنے کہا: ایسا ہرً زنہیں ہے۔

حضرت علی نے فرمایا: اچھا یہ بتاؤ کہ ایک چیز کسی مسلمان کے باتھ میں موجود ہواور

اسکے متعلق میں بالفرض یہ دعوی کروں کہ یہ چیز میری ہے۔ ابتم گواہ کس سے طلب کرو گے؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں آپ سے ہی گواہ طلب کروں گا( کیونکہ آپ نے دعوی گیاہے )۔

حضرت علی نے فرمایا: تو پھرتم فاطمہ زبرہ سے ملیت فدک کے گواہ کیوں طلب کررہ بوجب کہ فدک تو پہلے سے ہی ان کے تصرف میں موجود ہے اور اگر بالفرض بیتمام مسلمانوں کا مال ہے تو تمام مسلمانوں سے ان کے دعوی کے لئے گواہ طلب کرد فاطمہ سے تمہارا گواہ طلب کرنا سرے سے ہی غدط ہے۔

حضرت علی کا بیاستدالال من کر حضرت ابوبکر خاموش ہورئے اور َونی بات تک نہ ک۔
حضرت عمر نے کہا علی اہتم یہ باتیں رہنے دو۔ ہم تم سے دائل میں مقابلہ نہیں کر سکتے
اگر تم عادل گواہ پیش کر سکتے ہوتو ہم تمباری بات مان لیں گے ورنہ فدک تمام مسلمانوں کا مال
ہے۔ فاطمہ اور تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔

حضرت علی نے حضرت ابو بمرکو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم نے قرآ اُن پڑھا ہے؟

حضرت ابوبكرنے كہا! جي مال۔

حضرت علی فی فرمایا: اچھا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ انما یوید الله لیذھب عنکم الموجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا (سورة احزاب: آیت ۳۳) اے اہل بیت! اللہ کا تو بس یمی ارادہ ہے کہ وہ تم ہے برطرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایس پاکیزگی دے جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟

حضرت ابوبکرنے کہا: یہ آیت تمہارے حق میں نازل ہوئی۔

حضرت علی نے فرمایا (فرض کرو) اگر چندگواہ فاطمہ کے متعلق (نعوذ باللہ) غلط گواہی دیں تو تم فاطمہ سے کیا سلوک کرو گے؟ حضرت عنی نے فرمایا: اگرتم نے ایسا کیا تو کافر قرار پاؤ گے۔ حضرت ابو بکرنے کہا: بھلاوہ کیسے؟

حضرت علی نے فرمایا: اس کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمۃ کی پاکیزگی کی گواہی قرآن مجید میں دے دی ہے لہذا اگرتم نے خدا کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کو بنیاد بناکر انہیں غلط کار سمجھا تو تم نے گویا اللہ کے فرمان کو رد کر دیا۔ اور اب بھی تم نے صاحب تطہیر (فاطمۃ ) کے مقابلے میں''اوس بن حدثان' جیسے ایک بدو کی گواہی کو ترجیح دی جو کہ اپنی ایڑیوں پر چیشاب کرتا ہے اور اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ گروہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور ان کا ترکہ صحدتہ ہوتاتو تم نے اس کی گواہی قبول کرلی اور جس کی عصمت و طبارت کی گواہی خدا نے قرآن میں دی ہے۔تم نے اس کے دعویٰ کو ٹھکرادیا ہے۔

(خوب س لو) رسول خداً كا فرمان ہے:المبينة على من ادَّعى واليمين على من ادَّعى واليمين على من ادَّعى عليه من ادَّعى عليه . لعِن ثبوت فراہم كرنا مدى ك ذمه باورتىم مدعا عليه كے ذمه ہے۔

اس صورت میں تمہیں فاطمہ سے گواہ طلب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ فاطمہ "
"صاحب ید" اور متصرف ہے اور اگر تمہیں گواہ ما نگنے ہوں تو ان سے مانگو جو بیہ کہتے ہیں کہ بیر ق
فاطمہ سے چھین کر انہیں دے دیا جائے۔

حفزت علی کے استدلال نے حاضرین کو متاثر کیا۔ لوگ ایک دوسرے کو ناراض نگاہوں سے دیکھنے لگے اوران کی آوازیں بلند ہونے لگیس اور ان میں سے پچھ کہنے لگے کہ خدا کی قشم علی سے کہدرہے ہیں۔

بعد ازاں آپ اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ زہرآا پنے والدگی قبرمطہر پر آئیں اور آپ نے اپنی مظلومیت کے اظہار کے لئے بہت سے شعر

پڑھے۔جن کامطلع یہ ہے۔

قد کان بعدک انباء و هنبشة لو کنت شاهدهالم تکثر الخطب اباجان! آپ کے بعد بہت سے ناخوشگوار واقعات نے جنم لیا۔ اگر آپ موجود ہوتے تو بیحوادث پیرا نہ ہوئے۔

قتل عليٌّ كامنصوبه

علامہ طبری درج بالا استدلال نقل کرنے کے بعد امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہوئے کتاب الاحتجاج میں لکھتے ہیں۔

پھرابو بکر مسجد سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ گھر پہنچ کر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنے گھر طلب کیا اور جب وہ ان کے گھر پہنچ تو انہوں نے کہا:

تم نے دیکھا کہ آج علی نے ہمارے ساتھ کیاسلوک کیا؟ خداکی قسم اگر اس نے اپنی روش جاری رکھی تو ہمارے معاملات کو تہ بالا کرکے رکھ دے گا۔اب سوچو ہمیں اس کے متعلق کیا کرنا چاہئے۔

> ساتھی نے مشورہ دیا: بہتر رائے یہ ہے کہتم اس کے قتل کا تھم صادر کرو۔ اس نے کہا: اسے قتل کون کرے گا؟

> > ساتھی نے جواب دیا: اسے خالد بن ولید قل کرے گا۔

پھر خالد بن ولید کو بلایا گیا اور جب وہ حاضر ہوا تو اس سے کہا گیا: ہم تجھ سے ایک بڑا کام لینا چاہتے ہیں <sup>لے</sup>

ا۔ فالدین وہیدین مغیرہ مخودی نے جمرت کے پانچوین یاساتویں سال محروعاص کے ہمراہ مدیدہ آکر سلام تبول کیا تھا۔وہ ایک پردہ در اور بیوک فروقتا۔ فتح کہ کہ کے وقت سے سابی اسلام کے سرارول میں تارکیا گیا تھا اس کی جنایات میں ایک رطلب رسول خدا کے بعد، لک بن نورد کا آئل ہے (جما کہ کر مگر کہ کا بیاری عمر نے اپنے دورحکومت میں اے معزول کردیا تھا۔ آخر کار سرز مین حمص میں دیا سے رفصت ہوا۔ (اسد الغابہ جلدا ) از مترجم فاری ۔ اس نے کہا:تم جوبھی چاہومیرے ذمہ کام لگاؤ اگر چیتم علیٰ ابن ابی طالب کے قتل کا بھی تھم کرو( تو میں حاضر ہوں )۔

انہوں نے کہا: ہارا کام یمی ہے۔

خالد نے کہا۔ جو کام بھی مجھے دو گے میں اسے بورا کروں گا، اسے کب قتل کروں؟ والیٰ حکومت نے کہا: مسجد میں آنا اور نماز کے وقت علیٰ کے پاس کھڑے ہوجانا میں جسے ہی نماز تمام کروں اس کو قتل کردینا۔

خالد نے کہا: ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

جب بیہ مشورے ہورہے تھے تو اتفاق سے اساء بنت عمیس ؓ نے یہ باتیں سن لیں۔ وہ اس وقت حاکم کی زوجہ تھیں۔ انہوں نے اپنی کنیز سے کہا:

تو علی وہول کے پاس چلی جا اور ان دونوں سے میرا سلام عرض کراور علیٰ کے سامنے قرآن مجید کی بیآیت تلاوت کر:

ان الملا یا تمرون ان یقتلوک فاخوج انی لک من الناصحین: لیخی حکمران آپ کو تخرفواه آپ کو تخرفواه جول کرنے کے منصوبے بنارہ جیں آپ یہال سے نکل جائیں۔ میں آپ کا خیرخواه جول۔ (سورة القصص: آیت ۲۰)

کنیز نے اپی مالکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت علی نے کنیز سے فرمایا کہ اپنی مالکہ سے جاکر کہد دے کہ اللہ ان کے ارادوں کے درمیان حاکل ہوجائے گا۔

پھر آپ اضح اور مبحد میں تشریف لائے۔ خالد بن ولید نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوکر نماز پڑھی۔اس کے باس تلوار موجودتھی۔ جب ابوبکر تشہد پر پہنچے تو انہیں اپنے کہنے پر ندامت ہو کی اور کسی بڑے فتنہ وفساد کا اندیشہ ہوا کیونکہ وہ حضرت علیٰ کی جرأت و دلیری سے بخو بی آ شنا تھے۔ وہ تشہد میں مسلسل ای چیز کے متعلق غور وفکر کرتے رہے اور انہیں سلام پھیرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ لوگوں نے ہے مجھا کہ وہ نماز میں بھول چکے ہیں۔ پھر اچا تک وہ خالد کی

طرف متوجه ہوئے اور اس سے کہا: میں نے تجھے جو حکم دیا تھا اس پرعمل نہ کرنا۔

پھر انہوں نے سلام پڑھ کرنماز مکمل کی۔ امیر المؤمنین نے خالد سے فرمایا: اس نے تھے کیا تھا؟

خالد نے کہا: اس نے مجھے تمہارے قل کرنے کا حکم دیا تھا۔

حضرت علیٰ نے کہا تو کیا تو مجھ قبل کردیتا؟

خالدنے کہا: جی ہاں! خدا کی قتم اگر وہ سلام سے قبل مجھے اس سے منع نہ کرتے تو میں اب تک حمہیں قبل کر چکا ہوتا۔

حضرت علیٰ نے خالد کو پکڑ کر زمین پر پٹنے دیا۔ لوگ اردگرد جمع ہو گئے تا کہ خالد کو چھڑوائیں۔

حفزت عمر چیخ چیخ کر کہنے لگے: رب کعبہ کی قشم! بدائے قتل کردے گا۔

اتنے میں بہت سے لوگوں نے بڑھ کر حضرت علیٰ کو رسول خداً کے حق کا واسطہ دے کر اسے چھوڑنے کی درخواست کی۔اس کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

ابوذر عفاریؓ سے منقول ہے، کہ حضرت علیؓ نے اس موقع پر خالد کی گردن پر اپنی دو انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اس قدر زور دیا کہ خالد کی چینیں نکل گئیں۔ یہ منظر دکھے کرلوگ خوف زدہ ہوگئے اور ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑگئے۔ شدت خوف سے خالد کا لباس نجس ہوگیا وہ زمین پر ایڑیاں مارنے لگا اور اس کی آ واز تک بند ہوگئی۔

حفرت ابو بكرنے اپ ساتھى ہے كہا: يہ تيرے اس غلط مشورے كا نتيجہ ہے جو تونے مجھے دیا تھا۔ خدا كاشكر ہے كہاتى نے ہمیں کچھنیں كہا۔

جو خص بھی خالد کو چھڑانے کیلئے حضرت علی کے پاس جاتاتو علی کی تیز نگاہوں کی تاب نہ لاکر واپس آ جاتا۔ آخر کارحضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو رسول خدا کے چھا عباس کے پاس بھیج کراُن کوطلب کیا۔عباس آئے اور حضرت علی سے سفارش کی، قتم دی اور کہا: آپ کو اس

صاحب قبر اور اس قبر کی قشم، آپ کو اپنی اولا دکی قشم ان کی والدہ کی قشم! آپ خالد کو حچیوڑ دیں۔ یہ من کر حضرت علیؓ نے خالد کو حچیوڑ دیا۔

عباس فن آ م برده كرحفرت على كى آئكھول كے درميان بوسد ديا۔

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ پھر حضرت علی نے عمر کو گریبان سے پکڑ کر کہا: ضحاک حبشیہ کے فرزند! اگر خدا کا فرمان اور رسول خداً کا عبد نہ ہوتا تو تھے پتہ چل جاتا کہ ہم میں سے کمزور کون سے اور طاقتور کون ہے۔

حاضرین معاملہ کو رفع دفع کرانے کے لئے آگے بڑھے تا کہ عمر کوعلیٰ کے باتھوں سے رہائی دلا سکیس۔ اس وقت عباس ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا:

خدا کی شم! اگرتم نے علیٰ کوتل کیا تو ہم قبیلۂ تیم کے ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔

ابن ابی الحدید کے استاد کا جواب

علامہ مجلس نے بحار الانوار میں ابن ابی الحدید (مشبور سی عالم) کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہا:

میں نے اپنے استاد ابوجعفر نقیب سے بوجھا:

مجھے تو علی کے افعال سے تعجب ہوتا ہے کہ رسول خدا کے بعد تئیس سال کے طولانی عرصہ تک وہ دشمنوں کے شرسے کیونکہ محفوظ رہ گئے اورائے دشمن کسی بھی حیلہ وبہانہ سے علیٰ کو قتل نہ کرسکے جب کہ وہ سب کے سب علیٰ کے ہاتھوں دکھ اٹھائے ہوئے تھے۔؟

استاد نے جواب دیتے ہوئے کہا: '' اگر اس دوران علی صبر و تحل اور تواضع اور گوشہ نشینی کی پالیسی اختیار نہ کرتے تو ان کے دشمن انہیں ضرور قبل کردیتے ۔لیکن اس تمام عرصہ میں علی نشینی کی پالیسی اختیار کر کی تھی ،انہوں نے اپنی سابقہ روش کو بدل کرعبادت ، نماز اور قر اُت قر آ ن کی مصروفیت اختیار کر کی تھی ،انہوں نے شمشیر کو فراموش کردیا تھا اور وہ مناسب موقع کی تاک میں رہنے لگے تھے۔علیٰ مجھی

صحراؤں کی سیر کونکل جاتے اور کبھی پہاڑوں کے دامن میں چلے جاتے تھے انہوں نے خلفاء کی اطاعت قبول کے خلفاء کی اطاعت قبول کر لی تھی چنانچے علیٰ کی اس روش نے دشمنوں سے محفوظ رہنے میں مدد دی اور مخالفین نے انہیں فراموش کردیا۔

اس کے ساتھ بید نکتہ بھی ذہن شین رہنا جا ہے کہ خلفاء کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کسی کی جرائت نہیں تھی کہ وہ علی کو قتل کرتا۔ خلفاء کے پاس علی کو قتل کرنے کا کوئی بہانہ اور جواز موجود نہ تھا۔ اس لئے اس تمام عرصہ میں علی محفوظ رہے اور اگر ایبا نہ ہوتا تو مخافین ان کو ضرور مقتل کردیتے۔

علاوہ ازیں اللہ کی طرف سے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور مقرر شدہ وقت قدرت کی طرف سے ہر شخص کے لئے مضبوط زنجیر اور محکم قلعہ ہے جس میں دراڑیں پیدا کرنا انسانی بس سے باہر ہے چنانچہ جب تک کسی کا وقت مقررہ ندآئے اس وقت تک وہ مرنہیں سکتا۔

اس کے بعد میں (ابن الی الحدید) نے اپنے استاد سے بوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کوعلیٰ کے قتل کا حکم دیا تھا؟

ابوجعفرنقیب نے کہا: اولاد علی میں سے ایک گروہ نے اس کی روایت کی ہے۔ اور انہوں نے بیکھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص ابوطنیفہ کے مشہور شاگرد'' زفر بن ہذیل' کے پاس گیا اور اس سے پوچھا:

ابوطنیفہ کا قول ہے کہ نمازی سلام سے پہلے عام گفتگو کرکے یا فعل کثیر ادا کرکے اگر نماز سے فارغ ہونا چاہتو ایسا کرنا جائز ہے۔آپ بتا نمیں کہ ابوطنیفہ کے اس فتو کی کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اور کیا ان کا مذکورہ فتو کی صحح ہے؟

زفر نے جواب میں کہا: جی ہاں! ایسا کرنا بالکل جائز ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر نے حالت تشہد میں سلام سے پہلے کلام کیا تھا۔

ساكل نے زفر سے يو چھا: حضرت ابوبكر نے سلام سے پہلے كيا كہا تھا؟

ز فرنے کہا: تجھ جیسے شخص کے لئے اس طرح کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔

سائل کے بار بار اصرار کرنے پر زفر نے حاضرین سے کہا: اس شخص کو یہاں سے نکال دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق ''ابوالخطاب' کے اصحاب سے ہے۔

میں'' ابن ابی الحدید'' نے اینے استاد سے یو حیصا۔

اس روایت کے متعلق آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے۔ کیا حضرت ابوبکر نے خالد کو بیر تھم دیا تھا یانہیں؟

نقیب نے کہا: میں ایسی بات کو بعید مجھتا ہول البتہ فرقہ امامیہ نے اس کی روایت کی ہے۔

# حفزت علیؓ کا تحریری خط

علامه طبري كتاب الاحتجاج (ج ١٥ ص ١٢٥) مين لكھتے ہيں:

جب حفزت علی کو معلوم ہوا کہ حاکم نے حفزت فاطمہ زبرآ کے نمائندہ کو فدک ہے بے دخل کرکے اس کی جگہ اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے اور فدک پر قبضہ کرلیا ہے، تو آپ نے انہیں یہ خط مکھا:

شقوا متلاطمات امواج الفتن بحيازيم سفن النجاة، وحطوا تيجان اهل الفخر بجميع اهل الغدر، واستضاؤا بنور الانوار، واقتسموا مواريث الطاهرات الابرار، واحتقبوا ثقل الاوزار، بغصبهم نحلة النبى المختار، فكانى بكم تترددون فى العمى كما يترددالبعير فى الطاحونة. اما والله لواذن لى بماليس لكم به علم لحصدت رؤوسكم عن اجساد كم كحب الحصيد، بقواضب من حديد ولقعلعت من جماجم شجعانكم ما آقرح به أماقكم واوحش به محالكم فانى مذعرفت. مردى العساكر ومضنى الجحافل ومبيد حضرانكم و مخمد ضوضائكم وجرار الدوارين العساكر ومضنى الجحافل ومبيد حضرانكم بالامس. لعمر ابى وامى لن تحبواان

يكون فينا الخلافة والنبوة وانتم تذكرون احقاد بدر وثارات احد.

اما والله لوقلت ما سبق من الله فيكم، لقد اخلت اضلاعكم في اجوافكم، لتد اخل اسنان دوارة الرحى، فان نطقت يقولون حسدا وان سكت فيقال ابن ابي طالب جزع من الموت. هيهات هيهات!! الساعة يقال لي هذا؟!! وانا المميت المائت وخواص المنايافي جوف ليل حالك، حامل السيفين الثقيلين والرمحين الطويلين ومنكس الرايات في غطامط الغمرات ومفرج الكربات عن وجه خير البريات.

اليسنوافوالله لا بن ابى طالب انس بالموت من الطفل محالب امه. هبلتكم الهوابل لوبحت بما انزل الله سبحانه فى كتابه فيكم لا ضطربتم اضطراب الارشية فى الطوى البعيدة ولخرجتم من بيوتكم هاربين وعلى وجوهكم هائمين ولكنى اهوں وجدى حتى القى ربى بيد جذاء صفراء من لذاتكم خلوامن طحناتكم فما مثل ديناكم عندى الا كمثل غيم علا فاستعلى ثم استغلظ فاستوى ثم تمزق فانجلى .

رويدا فعن قليل ينجلى لكم القسطل وتجنون ثمر فعلكم مرا وتحصدون غرس ايديكم ذعاقا ممقرا وسماقاتلا وكفى بالله حكيما وبرسول الله خصيما وبالقيامة موقفا فلا ابعد الله فيها سواكم ولا انعس فيها غيركم والسلام على من اتبع الهدى.

فتنہ فساد کی موجوں کو نجات کی تشتیوں سے چیر کر خود کو نکال لے جاؤ۔ تمام اہل غدر سمیت فخر ومباہات کے تاج اتار ڈالو، مبدافیض سے اکتباب نور کرو،اور صرف اس طرف متوجہ ہوجاؤ، پاک نفوس کی میراث کو ان کی طرف لوٹادو، جہل وغفلت و حیرت کے احاط سے باہر نکلواور نبی مختار کی عطا کردہ جائیداد اس کے اصل وارثوں تک پہنچاؤ۔

اور گویا میں سیمنظرا پی آئکھول ہے دیکھ رہا ہول کہتم کی بند آئکھ اونت کی طرح سے

چکی کے گرد گھوم رہے ہو۔

خدا کی قتم!اگر مجھے اجازت مل جاتی جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو میں تمہارے سرول کی کھیتی کو اس طرح سے کاٹ دیتا جس طرح سے تیز درائی سے فصل کائی جاتی ہے اور میں تمہارے تمام بہادروں کی کھویڑیوں کو اڑا کر تمہارے آ تکھوں کو زخی اور تمہارے گھروں کو ویرانے میں تبدیل کردیتا۔

تم بجھے بخو لی جانے ہو کہ میں وی شخص ہوں جس نے انبوہ کثیر رکھنے والی جمیعتوں کو پراگندہ کیااور جس نے انبوہ کثیر درکھنے والی جمیعتوں کو پراگندہ کیااور جس نے اشکروں و نابود کیا۔ میں تمہارے تمام تر انتظام کو برہم کرویتا اور تمہارے شور وغو غا کو بجھا کردم لیتا۔ میں بمیشہ جنگ کے میدانوں میں مشغول نبرد رہنے والا رہا بہوں جب کہتم اپنے گھروں میں چھچے رہتے تھے۔ میں وی بوں جو کل تک پنجم اکرم کی خدمت میں رہا اور تم میرے انتقال وکردار سے واقف ہواور میرے مقام ومنصب کی تصدیق کرتے رہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی زندگ کی قشم! تم لوگ ہادے گھر میں نبوت و خلافت کے اجتماع کو قطعاً پہند نہیں کرتے اور تم نے ابھی تک بدر واحد کے کینوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔

خدا کی شم! جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے لئے مقدر ہو چکا ہے اگر میں وہ بیان کردوں تو شدت اضطراب کی وجہ سے تمہاری پہلیاں چکی کے دانتوں کی طرح سے تمہارے جسموں میں داخل ہوجا کیں گی۔

حالت یہ ہے کہ اگر میں کچھ بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی حسد کررہا ہے اور اگر خاموش ہوتا ہوں تو کہتا ہوں تو کہتا ہوں اور گیا ہے۔ افسوس میرے لئے آج یہ بات کہی جائے جب کہ میں تو مارنے والا رہا ہوں اور شب تاریک میں موت کے سمندر میں کوونے والا رہا ہوں۔ وزنی تلواری اور دوطویل نیزے اضانے والا بوں اور بلاخیز موجوں میں رہ وزنی تلواری اور دوطویل نیزے اضانے والا بوں اور بلاخیز موجوں میں پرچم باطل سرگلول کرنے والا ہوں اور افضل الخلائق (محم مصطفیٰ) کے چرے سے تکالیف بٹانے والا ہوں۔

ابوطالب کا بینا موت سے اتنا مانوں ہے کہ بچہ اپنی مال کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں اور اللہ تعالی نے جو بچھ تمہارے متعلق نازل کیا ہے اگر میں اسے ظاہر کردوں تو تم اس طرح پچھ وتاب کھانے لگو گے جس طرح گہرے کوؤں میں رسیاں لززتی اور تھر تھراتی ہیں اور اس کی وجہ سے افقادہ و سرگرداں ہوکر بیابانوں میں نکل جاؤ گے لیکن اس کے باوجود میں خدا کے حضور پیش ہونے تک اپنے غم کو ہلکا رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اپنے خدا کے سامنے جاؤں تولذات و نیا ہے تھی باتھوں اور تاریکیوں سے خالی اور پاک دل لے کرا سکے حضور حاضر ہوجاؤں۔

تم یہ جان لوکہ تمہاری دنیا کی حقیقت اس اہر کی ہے جو ہوا میں بلند ہو۔ اور اوگوں کے سروں پر گاڑھا اور ضخیم ہوجائے پھر وہی بادل پراگندہ اور نابود ہوجائے۔ عنقریب تمہاری آنکھوں سے یہ غبار ہت جائے گا اور تم اپنے برے اٹمال کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دکیے او گے۔ تم نے جو تلخ نتی کاشت کیا ہے اسے مبلک زہر کی صورت میں کائو گے اور جان لو کہ اللہ بہترین حاکم ہے اور رسول خدا قیامت کے دن تم سے جھڑنے نے والے ہوں گے اور قیامت کا دن ہمارے وعدہ کا دن ہے۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے اور تمہیں بلاکت وعذاب میں دو جار کرے۔ راہ ہوایت کے راہیوں برسلام ہو۔

# حضرت ابوبکر کی پریشانی

جب امیرالمؤمنین کا بیتهدیدی خط حضرت ابوبکر کوملا وہ بہت پریشان اور وحشت زدہ ہوگئے اور کہا: علیٰ کی اس جرأت وجسارت پر مجھے تعجب ہے۔

پھر انہوں نے متجد میں بیٹے ہوئ مہاجرین وانصار سے کہا: گرود مہاجرین وانصارا کیا میں نے بیٹیں کہا تھا کیا میں نے بیٹیں کہا تھا کیا میں نے بیٹیں کہا تھا کے انہاء کوئی میراث نیل چھوڑت؟ اور کیا تم نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ فدک کی تمام تر آمدنی سرحدوں کی حفاظت اور مسلمانوں کے عمومی فوائد پرخرج جونی جائے؟ میں نے تمہاری

رائے قبول کی تھی ایکن ملی ابن ابی طالب اس رائے کا مخالف ہے اور اب وہ رعدوبرق کی طرح سے پہک رہا ہے۔ اسل بات یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر میری خلافت کا مخالف ہے۔ جب کہ میں نے تو اقتدار چھوڑنے کی بھی پیش کش کی تھی نیکن تم نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور میں اس سے جنگ وجدال سے بر بیز کرنا جانتا ہوں۔

## حضرت عمر کی طرف سے اظہار ملامت

حضرت الوبكرك بيزم مُفتلُون كرحض تعريخت ناراض بون اوركها:

اس کے علاوہ تم کوئی اور بات کربی نہیں سکتے ؟ تم اس کے فرزند ہو جس نے کبھی بھی جنّول میں پیش قدمی نہیں کی تھی اور تخت اور قحط کے دور میں کبھی سخاوت اور عطانہیں کرتے تھے سجان اللہ! تم کتنے بردل اور کمزور ہواور تمہارے یاس کتنا ہی چھوٹا دل ہے۔

میں نے صاف شفاف پانی تمہارے قبضہ میں دیا ہے لیکن تم اس سے استفادہ پر آمادہ بی ضیل بواور تم میں بے طاقت نہیں ہے کہ تم اس پانی سے اپنی پیاس بجھا کر سیراب ہوسکو۔ میں نے سرش افراد کی گردنوں کو تمہارے سائے تم کیا اور روش فکراور تج بہ کارلوگوں کو تمہارے اردگر و جمع کیا۔

یاد رکھو! اگر میری محنت اور میرے اقدامات نہ ہوتے تو تمہیں بھی بھی سے کامیا بی حاصل نہیں ہو عتی تھی اور علی بن ابی طالب تمہاری ہڈیوں کا چورابنا چکا ہوتا۔ خدا کا شکر ادا کروکہ اللہ نے میرے ورابنا چکا ہوتا۔ خدا کا شکر ادا کروکہ اللہ نے میرے ورابعہ سے تمہیں استے بڑے منصب پر فائز کیا۔ اور اس منبر رسول خدا اور اان کی جگہ بر بیٹھنے والے کو اللہ کا شکر ادا کرنا جائے۔

متہیں یادر کھنا جائے کہ علیٰ بن ابی طالب ایک سخت بچھر ہے اسے جب تک توڑا نہ جائے اس سے پانی برآ مدنہیں کیا جاسکا اور وہ ایسا خطرناک سانپ (نعوذ باللہ) ہے جومنتر کے بغیر قبضہ میں نہیں آ سکتا وہ ایسا تلخ درخت ہے اسے باہر سے جتنا بھی شہد لگادیا جائے پھر بھی وہ میٹھا پھل نہیں دیتا۔ اس نے قریش کے درخوں کوئل کیا ہے اور اس نے قریش کے سرکٹوں کی میٹھا پھل نہیں دیتا۔ اس نے قریش کے درکوں کوئل کیا ہے اور اس نے قریش کے سرکٹوں کی

' سرَونِی کی ہے۔ مُعرِ شہیں اسکے ہاو جود اس سے ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسکی دھمکیوں سے مرعوب ہونے اور اسکی گرخ چک سے خوف زد دہونے کی ہرِ َّز ضرورت نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ وہ تمہارے گئے کس پریشانی کا باعث ہے میں اس کا کام کردوں گا اور اس کے راستے کی دیوار بن جاؤں گا۔

#### کامیانی کے تین عناصر

حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا: اپنی یہ لاف و گزاف اپنے ہی پاس رکھو۔ خدا کی قتم! اگر علی جمیں قتل کرنے کا ارادہ کرلے تو اسے دائیں باتھ کو بھی حرکت دینے کی ضرورت خہیں وہ اپنے بائیں باتھ سے ہمارا کام تمام کرسکتا ہے۔البتہ ہماری کامیابی کی تین وجو بات میں۔ اللہ معلیٰ تنبا ہے اس وقت اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔

۲۔ ۔ وہ وصیت رسول خدا کی وجہ سے پابند ہے اور وہ وصیت پینبر کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا جا ہتا۔ کرنا جا ہتا۔

س۔ عرب کے تمام قبائل اپنے ہزرگوں اور بھائیوں کے قبل کی وجہ سے عن سے نالال ہیں اور وہ اپنے دلوں میں علق کے خلاف کیند رکھتے ہیں۔ وہ فطری طور پر علیٰ سے دوستانہ تعلقات استوار نہیں کر کھتے۔ اگر یہ اسباب درمیان میں نہ ہوتے تو علیٰ امر خلافت حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا اور ہماری مخالفت سے اس کا کچھ بھی نہ بگرتا۔

فرزند خطاب اخوب اچھی طرح سے بیہ بات ذہن نشین کراو کہ میں نے جیسا کہ اپنے خط میں نکھا ہے وہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ ملی اس دنیا سے اپنے دل کو وابستہ نہیں رکھتا۔ اور اس کے برمکس ہم موت سے ہراساں میں اور وہ زندگی سے گریزاں ہے۔ بھلا ایسے شخص کوموت کا خوف کیونکر لاحق ہوسکتا ہے۔

# خطبهٔ زہراً پیرایک نظر

حضرت سيدة كا خطبه

احتجاج طبری میں مذکور ہے.

عبداللہ بن حسن نے اپنے اساد ہے اپنے آباء ہے روایت کی کہ جب اہل حکومت نے فدک غصب کرلیا اور بی بی کواس کی خبر بموئی تو انبوں نے اپنے سر پرچاور ہے پی باندھی، بردی چادر اپنے جسم اطبر پہ ڈالی اور بنی ہاشم کی خوا تین اور کنیزوں کے ہمراہ مجد میں تشریف لاکیں۔آپ کی چادر زمین پر گھسٹ ربی تھی اور آپ کے چلنے کا انداز رسول خدا ہے بوبہومشا بہتا۔ آپ چلتی ہوئی مجد میں تشریف الکیں جہاں حضرت ابو بکر بہت سے مہاجرین و انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔سیدہ کیلئے ایک پردہ لئادیا گیا تھا اور آپ اس پردہ کے پیچھے تشریف لاکیں۔

حضرت زہراً نے ایک دردناک آہ کی جس کی وجہ سے لوگوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں اور بی بی کی ایک سرد آہ نے پوری معجد کومجلس سوگواری کی شکل میں تبدیل کردیا۔ پھر آپ کچھ دیرے کے فاموش :وگئیں آو آپ نے بیاد طبہ ارشاد فرمایا: کے خاموش :وگئیں آو آپ نے بی خطبہ ارشاد فرمایا: کے استخطبہ ارشاد فرمایا: کے ساتھ کے استخطبہ ارشاد فرمایا: کے ساتھ کے معدد کرونے کی استخطبہ ارشاد فرمایا: کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی معدد کرونے کی آپ کے ساتھ کے ساتھ کی معدد کی تعدد کرونے کی معدد کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی معدد کرونے کی معدد کی ساتھ کے ساتھ کی معدد کرونے کی معدد کرونے کی ساتھ کے ساتھ کی معدد کرونے کے ساتھ کی معدد کرونے کے ساتھ کی معدد کرونے کی کرونے کے کہ کرونے کی کرونے کی کی معدد کرونے کی کے کہ کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کر

<sup>-</sup> احتیان طبی ن ن به سام ۱۶۹۳ ش تر تی این این مدید مبعد چهارم س ۱۹۳ بلاغات انسا و سرمان

### حمدو ثنائے پروردگار اور تو حید رسالت کی گواہی

الحمدلله على ماانعم وله الشكر على ماالهم والثنآء بما قدّم من عموم نعم ابتداها وبوغ الله اسداها وتمام منن اولاها جم عن الاحصآء عددها وتأى عن الجزآء امدها وتفاوت عن الادراك ابدها وبديهم لاستزادتها بالشكرلاتصالها واستحمد الى الحلائق باجزالها وثنى بالندب الى امثالها.

واشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له كلمة جعل الاخلاص تنويلها وضمن القلوب موصولها وانارفي التفكر معفولها. الممتنح من الا بصار رؤيته ومن الالسب صفته ومن الاوهام كيفيته ابتدع الاشياء لامن شي كان قبلها وانشأها بلااحتذاء امثلة امتثلها. كونها بقدرته و ذراها بمشيته من عير حاجة منه الى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها الا تشبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته واطهارا لقدرته تعبدا لبريته واعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم الى جنته

واشهد آن ابي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل آن ارسله وسماه قبل آن اجتباه واصطفاه قبل آن ابتعثه

ادا الخلائق بالغيب مكنونة وبسترالاهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة علما من الله بمائل الامور احاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع الامور ابتعثه الله اتماما لامره وعزيمة على امضاء حكمه وانفاذلمقادير حتمه فراى الامم فرقافى اديانها، عكفا على ميرانها، عابدة لاوثانها، منكرة لله مع عرفانها فانارالله بابى محمد ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الابصار غممها وقام فى الناس بالهدابة فانقذهم من الغواية وبصرهم س العماية وهداهم الى الدين القويم ودعاهم

الى الطريق المستقيم ثم قبضه الله اليه قبض رأفة واختيار ورغبة وايثار فمحمد (ص) من تعب هذه الدار في راحة، قد حف بالملائكة الابرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار صلى الله على ابى نبيه وامينه وخيرته من الخلق وصفيه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته

''برطن کی حد اللہ کے سے مخصوص ہے کہ اس نے تعلین عطافر مائیں اوران تمام اشیاء پراس کا شکر ہے جو اس نے البام فرمائیں۔ وہ اپنی ان عمومی نعتوں کی وجہ سے لائل شاء ہے جن کی اس نے ابتداء کی ان وسٹے نعموں کی وجہ سے جو اس نے عطافر مائیں اور ان نعموں کی وجہ سے جو اس نے عطافر مائیں اور ان نعموں کے کامل نرنے پر جو اس نے پر در پر عطائیں۔ ان نعموں کا شار ممکن نہیں ہے اور ان کی مدت اوقات شکر سے نہیں زیادہ ہے۔ جن کی بیمٹی کا ادراک انسانی ہیں سے باہر ہے۔ اس نے اپنے بندوں کوشکر کرنے تعمین زیادہ آرائے کی طرف رغبت دلائی تا کے نعمین مسلسل نازل ہوں۔ پھر نعموں کو قابل قدر بنا کر گاوق سے جمد کا مطالبہ کیا۔ پھر انہیں دینوی نعموں کی طرح آخر سے کی نعمان کا طرف رئیں دینوی نعموں کی طرح آخر سے کی نعمان کا شکر ادا کرنے کی طرف مائل فر بایا۔

اور میں گوائی ویق جول کے اللہ کے ملادہ کوئی معبود نہیں ہے وہ کینا ہے اور کوئی اس کا شرکیک نہیں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس ن اصل تقیقت اللہ نے اخاباس کی قرار دیااور اس کے معنی کو دلول پر لپیٹ ویا اور اس کلمہ کے حاصل معنی کو دینل ویہ بان کے ذریعہ قوت فکر یہ کے لئے واضح اور روشن کردیا۔ خابری آئجھوں ہے جس ہ ویلا محال ہے، زبائیں اس کے وصف ہے قاصر بین اور اوبام اس کی کیفیت ہے عاجز ہیں۔ اس نے پہلے ہے موجود کی چیز ہے اشیاء کو پیدا مہیں کیا اور کوئی مثال بیش نظر رکھے بغیر عام کو وجود میں ابیا۔

ان چیزوں کو اپنی قدرت سے خلق فر مایا حالاندہ اسے ان چیزوں کے پیدا کرنے کی حاجت ندتھی اور چیزوں کی تسوریش میں اسے کوئی فائدہ نہیں تھا۔

اشيء ُ ونعد ف اس كے پيدا كيا كہ عقل والول كواس كى حكمت كا ثبوت مع اوراس كى

اطاعت کی طرف متوجہ ہوں اس نے اپنی قدرت نے اظہار کے سئے یہ سب پچھ کیا تا کہ اس کی مختوق اس کی بندگی کا اقرار کرے اور اس کی والوت کو غلبہ حاصل ہو۔ پچراس نے اپنی اطاعت پر تواب مقرر کیا اور اپنی نافر مانی پر سزا قرار دی تا کہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بچائے اور انہیں گھیر کر جنت کی طرف لے جائے۔

اور میں گوائی دیتی ہوں کہ میرے والد ہزرگوار محمد اس کے بندے اور اس کے رسول میں جنہیں اس نے رسول بنا کر بھیجنے ہے پہلے مخاراور ممتاز بنایا اور انہیں مبعوث کرنے سے پہلے ہی انہیاء کو ان کے نام سے واقف کردیا اور انہیں درجۂ رسالت پر فائز کرنے سے پہلے ہی اصطفاء کی منزل پر فائز کردیا تھا۔ اس وقت ساری مخلوق غیب کے جابوں میں پوشیدہ تھی اور عدم کے جواناک پردوں میں محفوظ تھی اور انہائے عدم سے متصل تھی۔ یہ سب اس کے تھا کہ خداوند عالم کو انجام امور کی خبرتھی اور اس کا علم حوادث زمنہ کا احاطہ کے ہوئے تھا اور مقداروں کے مواقع کو وہ پہانتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے آنخضرت کو اپنے امر ہدایت کو تمام کرنے اور اپنے تعلم کو جاری کرنے کی مضبوطی اور حتی اور سطے شدہ مقدرات کو ٹافذ کرنے کے لئے مبعوث فرمایا۔ جب آپ مبعوث بوئے تو آپ نے امتوں کو ندا جب کی گلڑیوں میں بنا ہواد یکھا۔ ان میں سے پچھ امتیں آتش برتی پر ماکل تھیں، پچھ امتیں بت پرتی میں مبتا تھیں، اور پچھ لوگ خدا کی بستی کو پیچان کر اس کا افکار کررہے تھے۔ پس خداوند عالم نے میر سے والد محم مصطفی کے سب ان کی تاریکیوں کو روثن کردیا۔ دلوں سے جمالتوں کو کھول دیا اور آنکھوں سے برد سے اٹھاد ہے۔

آپ لوگوں میں ہدایت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہیں گرابی سے نکالا۔وہ اندھے تھے،آپ نے انہیں آئیھیں عطا کیں، انہیں دین قیم کی طرف رہبری کی اور انہیں صراط متقیم کی طرف دعوت دی۔

پھر اللّٰہ نے اپنی مبربانی ہے ان کو ان کے اختیار اور رغبت اور ایثار کے ساتھ اپنی

سسسہ طرف بالیا۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ اس دنیا کی زحمول سے چھوٹ کر آ رام اور راحت میں پہنچ گئے۔ انہیں ملائکہ ابرار تھیرے رہتے ہیں اور رب نفار کی رضا انہیں اپنی آ غوش میں لئے ہوئے ہے اور وہ جہار بادشاہ کی ہمسانگی سے بہرہ اندوز ہیں۔ خداوندعالم درود ٹازل کرے میرے پدر بزرگوار پر جو اس کے پیغیم اور اس کی وقی پر اس کے امین تھے اور اس کی مخلوقات میں اس کے برگزیدہ، منتخب اور بہندیدہ تھے۔ ان پر خدا کا سلام اور اس کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔''

## حفاظت قرآن کی طرف توجه دلانا

پھر آپ اہل مجلس کی طرف ملتفت ہوئیں اور فرمایا:

انتم عبادالله نصب امره ونهيه وحملة دينه ووحيه، وامناء الله على انفسكم وبلغاؤه الى الامم، زعيم حق له فيكم وعهد قدّمه اليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره منكشفة سرائره منجلية ظواهره، مغتبطة به اشياعه، قائداالى الرضوان اتباعه، مؤد الى النجاة استماعه به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المخدرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة.

''اے بندگان خدا اہم توخدا کے امرونہی کے بجالانے کے لئے منصوب ومقررہو، اس کے دین اور وہی کے حامل ہو،اپنے نفوس کے اوپر اس کے امین ہو، دوسری امتوں کی طرف خدا کی طرف سے مبلغ ہو اور ہم اس عبد حق کے دوسری امتوں میں ضامن اور کفیل ہو جو خدا نے تم کی طرف سے مبلغ ہو اور ہم اس عبد حق کے دوسری امتوں میں ضامن اور کفیل ہو جو خدا نے تم سے کیا ہے۔ اور تم اس بقید کے ضامن ہو جن کوتم پر رسول کے بعد ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور وہ حق اور بقید خدا کی ناطق کتاب اور بچا قرآن ہے۔ قرآن نور ساطع اور چکتی ہوئی روشنی ہے۔ اس کی بصیرت کے امور واضح اور اس کے اسرار ورموز مکشف اور آشکار ہیں۔ اس

کے ظاہر ہویدا اور جلی ہیں، اس کا اتباع کرنے والے قابل رشک ہیں، اس کی ہیروی رضوان خدا تک پینچا نے والی ہے اور اس کو توجہ سے سنن نجات تک تھینچ کے لے جاتا ہے۔ اس قرآن کے ذریعہ خدا کی منور جمیں پائی جاتی ہیں، بیان کئے ہوئے واجبات معلوم ہوتے ہیں، ان محرمات کی اطلاع ہوتی ہے جن سے خوف دالیا گیا ہے۔ اس سے واضح دالی اور براہین کا فیہ اور ایسے مستحب فضائل معلوم ہوتے ہیں جن کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اور ان مباح باتوں کا پہتہ چاتا ہے۔ بہیں خدانے بندوں کیلئے حلال کیا ہے اور اس سے خداکی مقرر کردہ باتوں کا پہتہ چاتا ہے۔ کا حکام اسلامی کا فلسفہ سید گئی زبانی

فجعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس وغاء في الرزق والصيام تثبينا للا اخلاص والحج تشييداً للدين والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا امانا من الفرقة والجهاد عزاللاسلام والصبر معونة على استيجاب الاجروالامر بالمعروف مصلحة للعامة وبرالوالدين وقاية عن السخط وصلة الارحام منسأة في العمر ومنماة للعدد والقصاص حقنا للدمآء والوفآء بالنذر تعريضا للمغفرة وتوفية المكائيل والموازين تغييرللبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة ايجابا للعفة وحرم الله الشرك اخلاصا له بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الاوانتم مسلمون (سوره آل عمران آيت ١٠١). واطبعواالله فيما امركم به ونهاكم عنه فانه انما يخشى الله من عباده العلمآء. (سوره قبارة العلمآء. (سوره قبارة العلمآء. (سوره آلية من عباده العلمآء. (سوره قبارة المنارة المنارة المنارة العلمآء. (سوره المنارة العلمآء. (سوره المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة العلمآء. (سوره المنارة المنار

پس اللہ نے تمہارے گئے ایمان کوشرک سے پاک ہونے کا وسیلہ بنایا۔ اور خدا نے نماز فرض کی تاکه تکبر سے نج سکو، زکوۃ کونفس کی پاکیزگ اور رزق کی زیادتی کا ذریعہ بنایا اور

روزوں کو اخلاص کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا۔

اور جج کو دین کی مغنوطی کا وسیلہ بنایااور عدل وانصاف کو واجب کرے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑا اور ہماری امامت کو تفرقہ سے بیخ دوسرے سے جوڑا اور ہماری امامت کو تفرقہ سے بیخ کے لئے امان قرار دیا اور جہاد کو اسلام کی عزت بنایا اور مصیبت میں صبر کو تخصیل اجر میں مددگار بنایا اور امر بالمعروف میں عوام الناس کی مصلحت کو قرار دیا۔ والدین کے ساتھ بیکی کو اس لئے واجب کیا کہ غضب خدا سے محفوظ رہا جائے اور صلد رحم اس لئے مقرر کیا تاکہ عمر میں اضافہ ہواور تعداد بڑھے اور قصاص اس لئے واجب کیا کہ خون ریزی رک جائے اور نذرووفا کی راہ اس لئے نکائی کہ بندول کی مغفرت مقصود تھی اور پیانہ اور وزان بورا کرنے کا تھم اس لئے دیا کہ نقصان سے بچاؤ ممکن ہو اور شراب سے اس لئے ممانعت فرمائی کہ بندے بڑے اخلاق سے یاک رہیں۔

اور زنا كا بے جا الزام رگانا اس لئے حرام كيا كد لعنت كے سامنے ايك حجاب اور ركا وي كيدا ہو۔ اور چورى كو اس لئے ممنوع قرار ديا كد دوسرول كے مال ميں بے اجازت تصرف كرنے سے لوگ باز رہيں اورخدا نے شرك كو اس لئے حرام كيا كد اس كى ربوبيت كا اقرار خالص رہے۔

لبذا خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور جب مروتو مسلمان ہی مرو۔

اورادامر میں خدا کی اطاعت کروادر جن امور سے منع کیا ہے۔ان سے باز رہو۔ بے شک خدا کے بندوں میں سے اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔

اپنا تعارف اور خد مات پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم

پھرآپ نے فرمایا۔

ايها الناس اعلموا اني فاطمة وابي محمد(ص) اقول عوداً وبدوًا ولا اقول مااقول غلطا ولا افعل ما افعل شططاً لقد جآء كم رسول من انفسكم عزيزعليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمين رؤف رحيم (سوره توبه آيت ١٢٨) فان تعزوه وتعرفوه تجدوه ابى دون نساء كم واخا ابن عمى دون رجالكم ولنعم المعزى اليه صلى الله عليه واله وسلم فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة مائلاً عن مدرجة المشركين. ضاربا ثبجهم، اخذا باكظامهم داعياً الى سبيل ربه باحكمة والموعظة الحسنة. يكسر اصنام ينكث الهام حتى انهزم الجمع ولوا الدبر. حتى تفرى الليل عن صبحه واسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وفرست شقاشق الشياطين وطاح وشيظ النفاق وانحلت عقد الكفروا الشقاق وفهتم بكلمة الاخلاص في نفرمن البيض الخماص وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وتبسته العجلان وموطئ الاقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد اذلة خاسئين.

تخافون أن يتخفكم الناس من حولكم فانقذ كم الله تبارك وتعالى بمحمد (ص) بعد اللتيا والتي وبعد أن منى ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نار اللحرب اطفاها الله.

''لوگو! جان لو کہ میں فاظمۃ ہوں اور میرے والدمجم مصطفیٰ ہیں۔ جو بات میں تم سے ابتداء میں کہدری بول، وہی آخر تک کہتی رہوں گی اور میں غلط بات نہیں کہتی اور اپنے فعل میں حد سے تجاوز نہیں کرتی۔ یقینا تمہارے پاس خدا کا وہ رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے۔ تمہارا تکیف میں پڑٹا اس پرشاق ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے لئے حریص ہے جو موشین پرشفیق اور مہربان ہے۔ پس اگرتم ان کی طرف کسی کو نسبت دو اور ان کا تعارف کرواؤ، تو تم ان کو میرا باپ پاؤ گے نہ کہ اپنی عورتوں کا اور انہیں میرے ابن عم (علی ) کا بھائی پاؤ گے نہ کہ اپنے مردوں میں ہے کسی کا۔ آنخضرت بہترین شخص ہیں جن کی طرف نسبت کی جائے۔

لیں آنخضرت نے خدا کا پیغام بہت اچھی اور پوری طرح پہنچادیا اس طرح کہ خدا کے ڈرانے میں بوری وضاحت سے کام لیا اور آپ مشرکین کے مسلک کی ممتاز چیزوں پر ضرب

کاری لگاتے رہے اور آپ نے ان کا ناطقہ بند کئے رکھا اور اپنے بروردگار کے راہتے کی طرف حکمت اور موعظد حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ آپ بتوں کو توڑتے رہے تھے اور اہل شرک کے سر داروں کو سرنگوں کئے رہے، یہاں تک کہ ٹرود مشر کیبن کو شکست ہوئی اور پیٹھ چسر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جہالت کی رات ختم ہوئی صبح نے جبود دکھایا اور حق اپنی خالص شکل میں نمودار ہوا۔ دین کا ڈنکا بولنے لگا اور شیطانوں کے ناطقے بند ہوگئے۔ نفاق سرور کمنے ملاک ہوئے، کفر اور نافرمانی کی گر ہیں کھل گئیں اور تم نے چند روثن نب اور کرسنہ (روزہ دار لوگ) یعنی اہل بیت رسول کے درمیان زبان پر کلمہ اخلاص جاری کیا۔تم دوزخ کے کنارے پر کھرے تھے اور ایسے بے مقدار تھے جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ اور طمع کرنے والے کا ایک چلو اور عجلت کرنے والے کی ایک چنگاری۔ اور اٹے ذلیل تھے جسے پیروں تلے خاک۔تم سُندو ہانی یت تھے اور بے دباغت کی ہوئی کھال چہاتے تھے۔ ذلیل تھے اور دھتکارے ہوئے تھے اور تم ڈررے تھے کہ تمہارے گردوپیش کے لوگ تمہیں ایک نہ لیں۔ ایسے وقت پر خداوند عالم نے محمہ مصطفی کے ذریعہ سے تمہیں ان فکروں سے نجات دی اور چھوٹی بڑی بلاؤں کے بعد ایساممکن ۔ ہوا۔مگرعرب کے لوگوں نے ان واقعات پر خاموثی اختیار نہیں کی تھی، آنخضرت کو بہادر کافروں کے ذریعہ ہے آ زمایا گیا اور عرب کے ڈاکوؤں اور اہل کتاب کے سرکش افراد ہے ان کو بالا بڑا البته جب مجمعی انبول نے جنگ کی آگ جرکائی تو خدا نے اسے بجمادیا۔''

### وفاع اسلام کے لئے علیؓ کا کردار

او نجم قرن للشيطان او فغرت فاغرة من المشركين قذف اخاه في لهواتها. فلا ينكفني حتى يطا صما فها باخمصه و يحمد لهبها بسيفه.

مكدودًا في ذات الله مجتهداً في امرالله قريباً من رسول الله سيداً في اولياء الله، مشمراً ناصحاً مجدًا كادحاً وانتم في رفاهية من العيش و ادعون ماكهون امنون تتربصون بنا الدوائر و تتوكفون الاخبار و تنكصون عند النزال و تفرون من القتال.

''یا جب بھی شیطان نے سراٹھایا اور مشرکین کی شرارت کے اڑ دہے نے منہ کھولا تو آنحضرّت نے اپنے بھائی علیٰ کو ہی اس بلا کے منہ میں بھیجا۔ پس اس بہادر علیٰ کی شان میتھی کہ وہ اس وقت تک نہ پلٹتے تھے جب تک اپنے پیروں تلے ان بلاؤں کے سرکچل نہ دیتے اور فتنہ کی آگ کو اپنی تلوار سے نہ بجھا دیتے۔

وہ خدا کے بارے میں مشقت برداشت کرنے والا ہے۔ امر خدا میں کوشش کرنے والا ہے اور بر بات میں رسول خدا سے قریب ہے اور وہ اولیائے خدا کا سردار ہے۔

اس عرصے میں میرے شوہر ہدایت پر کمر بست، بندگان خدا کے خیرخواہ، کوشش اور سعی بنیغ کرنے والے تھے۔ اس دوران تمہاری حالت بیتی کہتم زندگی کی خوش گوار حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اطمینان اور خوش طبعی کی حالت میں بے خوف زندگی بسر کر رہے تھے اور ہم پرمصائب نازل ہونے کی آرز وکرتے تھے اور ہمارے لئے فتنوں اور مصیبتوں کی امیدکرتے تھے۔ میں بائل ہونے کی آرز وکرتے تھے اور ہمارے لئے فتنوں اور مصیبتوں کی امیدکرتے تھے۔ میں برمصائب نازل ہونے کی آرز وکرتے تھے اور میدان جنگ سے ہماگ جاتے تھے۔

# لوگوں کی بے وفائی پر تنقید

فلما اختار الله لنبيه دار انبيائه وماوى اصفيائه ظهر فيكم حسكة النقاق و سمل جلباب الدين و نطق كاظم الغاوين و نبغ خامل الاقلين و هدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم. و اطلع الشيطان راسه من مغرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجيبين و للغرة فيه ملاحظين. ثم استنهضكم فوجدكم خفافا و احمشكم فالفاكم غضاباً فوسمتم غير ابلكم و اوردتم غير شربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. ابتداراً زعمتم خوف الفتنة "الا في الفتنة سقطوا و ان جهم لمحيطة بالكافرين" (سوره توبه آيت ۹ مم). فهيهات منكم

و كيف بكم وانى تؤفكون؟ وكتاب الله بين اظهركم اموره طاهرة و احكامه زاهرة و اعلامه باهرة و زواجره لانحة و اوامره و اضحة و قد خلفتموه ورآء ظهوركم ارغبة عنه تريدون ام بغيره تحكمون؟ بنس للظالمين بدلًا، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. (سوره آل عمران آيت ٨٥)

ثم لم تلبثوا الا ريث ان تسكن نفرتها و يسلس قيادها ثم اخذتم تورون وقدتها و تهيجون جمرتها و تستجيبون لهتاف الشيطان الغوى و اطفآء نور الدين الجلى و اخماد سنن النبى الصفى. تسرون حسوا في ارتغآء و تمشون لاهله و ولده

فی المحمر و الضوآء و نصبر منکم علی مثل حو المدی و و حزالسنان فی الحشی
پس جب خداوند عالم نے اپنے پنیم یک لئے اپنے انبیاء اور اپنے اصفیاء کے ممکن کو
پند کیا تو تم لوگوں میں نفاق ظاہر ہوا، دین کی جاور بوسیدہ ہوگئ، گراہوں کی زبان کھل گئی، ظالم
اور گمنام لوگ امجر کر سامنے آگئے، باطل پرتی کا اونٹ بولنے لگا اور اس نے تمہارے گھروں میں
دم بلانی شروع کردی۔

پس شیطان نے اپنے گوشے سے سر نکالا۔ اس نے تنہیں بلانے کے لئے آواز دی تو تنہیں اپنی آواز پر لبیک کہتا ہوا پایا اور اپنے فریب کی طرف تنہیں نگران دیکھے لیا۔

پھر اس نے تمہیں اپنی فرما ہرواری کے لئے اٹھنے کا حکم دیا تو تمہیں فوراً تیار ہونے والا پایا۔ اس نے تمہیں بھڑ کایا تو اپنی مدد میں تمہیں فضب ناک اور تند پایا۔ لیس تم نے اپنی اونت کے بدید دوسرے کے اونٹ کو داغا اور اپنا گھائے چھوڑ کر دوسرے کے گھائ پر پانی بایا۔ حالانگدتم سے رسول خداً کے عہد و بیان کا وقت قریب تھا اور ان کی جدائی کا زخم ابھی تازہ تھا اور زخم مندمل نہیں ہوا تھا اور رسول خداً ابھی وفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ تم نے شیطانی کا موں کی طرف سبقت کی ، یہ گمان کر کے کہ فتنہ کا خوف پیدا ہوگی تھا حالانگد یہ گمان غلط تھا۔ آگاہ رہوا منفقین فتنہ میں جا گرے ہیں اور دوزخ کا فرول کو گھیے ۔ ہوئے ہے۔ جمھے تم سے خت

تعجب ہے اور تمہیں کیا ہوگیا ہے اور تم حق سے منہ موز کر کہاں جارہے ہو؟ جبکہ اللہ کی کتاب میں ہمیارے درمیان موجود ہے۔ اس کے امور ظاہر بیں اور اس کے احکام روشن بیں اور اس کی نشیارے درمیان موجود ہے۔ اس کے امور ظاہر بیں اور اس کے احام آ شکار بیں اور اس کی نظیاں واضح بیں اور اس کے اوام آ شکار بیں اور اس کی کتاب ہوں اور اس کے نظرت کرتے ہو، پینے پھیرتے ہو یا قرآن کے علاوہ احکام جاری کرنے پر تل گئے ہو؟ اور ظالموں کے لئے ان کے ظلم کا برا بدلہ ہے اور جو کوئی امرام کے علاوہ اپنے کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے برگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔

پھرتم نے اتنی تاخیر نہ کی کہ نظرت ذرائم ہو جاتی اور اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا۔ پھرتم نے اس آ گ کے شعلوں کو بھڑ کانا شروع کردیا اور اس کی چنگاریاں تیز کرنے لگے اور تم شیطان گمراہ کی آواز پر لبیک سنے اور خدا کے روثن دین کے بجھانے اور برگزیدہ پنیمبر کی سنتوں کومنانے پر کمر بستہ ہوگئے۔

تم جھاگ کے بہانے خاموثی ہے دودھ پینے لگے اور رسول خدا کے ابلیت اور اولادکے خلاف گئے اور بھم لوگ تمہارے افعال پر اولاد کے خلاف گئجان درختوں اور جھاڑیوں میں حجیب کرچال چینے لگے اور بھم لوگ تمہارے افعال پر ایوں مبرکرنے لگے جیسے کوئی حجری کی کاٹ پراور نیزے کے سینے میں پیوست ہونے پرصبر کرتا ہے۔ مطالبۂ فلدک

وانتم الان تزعمون ان لا ارث لنا "افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون" (سوره مائده آيت ۵۰) افلا تعلمون بلى تجلى لكم كالشمس الضاحية انى ابنته.

ایها المسلمون! ۱۱غلب علی ارثیه یابن ابی قحافة! افی کتاب الله ان ترث اباک ولا ارث ابی "لقد جنت شیئا فریا" (سوره مریم آیت ۲۷) افعلی عمد ترکتم

كتاب الله ونبذتموه ورآء ظهوركم اذيقول "و ورث سليمان داؤود" (سوره نحل آيت ٢١) وقال فيما اقتص من خبر زكريا اذقال: "فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من ال يعقوب" (سوره مريم آيت ٢٠٥) وقال: "و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله." (سوره انفال آيت ٥٥)

وقال: "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. (سوره نساء آيت ١١) " وقال: "ان ترك خيرا ن الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقاً على المتقين." (سوره بقره آيت ١٨٠)

و زعمتم ان لا حظوة لى ولا ارث من ابى. افخصكم الله باية اخرج ابى منها؟ ام تقولون. ان اهل ملتين لا يتوارثان؟ او لست انا و ابى من اهل ملة واحدة؟ ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من ابى و ابن عمى؟

فدونكها مخطومة فرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمدً والموعد القيامة و عند الساعة يخسر المبطلون. ولا ينفعكم اذ تندمون.

"ولكل بناء مستقر"(سوره انعام آيت ٢٤) "فسوف تعلمون من ياتية عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم". (سوره هود آيت ٣٩)

ابتم بیر گمان کرنے گئے ہو کہ ہمارے لئے میراث نبیں ہے۔ کیا وہ جاہیت کا فیصلہ پیند کرتے ہیں اور یقین رکھنے والی قوم کے لئے خدا ہے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہوسکتا ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں؟

کیول نہیں ہے شک تم جانتے ہو اور تمہارے گئے بیدامر آفاب نصف النہار کی طرح واضح ہے کہ میں پیغیبر کی بنی ہوں۔

اے مسلمانوا کیا تم اس بات پر راضی ہو کے میری میراث مجھ سے چھین کی جائے؟ اے فرزند ابوقافہ! کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں؟ تو نے بیاکیا ہی بری بات پیش کی ہے۔

کیا تم نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور اسے پس لیشت ڈال دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:''سلیمان واؤڈ کا وارث بنا۔''

اور امتد تعالی نے زکریا کا قصہ بیان کرتے ہوئے ان کی دعائقل کی۔ زکریا نے عرض کی تھی:'' خدایا! مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کا ورشہ پائے۔'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار میں۔''

الله تعالى كا فرمان ہے: ''اگر كوئى مرنے والا مال جھوز جائے تو وہ والدين اور قريبي رشة دارول كے لئے نيكى كى يعنى ميراث كى وصيت كرے، بيمتقين پر فرض ہے۔''

اورتم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میراث میں میرا کوئی حق نہیں ہے اور میں اپنے باپ کی کوئی وراثت حاصل نہیں کرسکتی تو کیا اللہ نے میراث کے متعلق تم کوکسی آیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس سے میرے والد کو مشتیٰ کیا ہے؟

یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ملت والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ تو کیا میں اور میرے والد ایک ہی ملت والد اور الد اور میرے والد اور میرے والد اور میرے والد اور میرے این عم سے زیادہ جانتے ہو؟

اچھا آج تم فدک اس طرح فبضہ میں لے لوجس طرح مہار اور پالان بندھا ناقہ قبضے میں کیا جاتا ہے اس کے نتائج کا علم تہہیں قیامت میں ہوگا جب خدا فیصلہ کرنے والا ہوگا اور محمدؓ ہمارے ضامن و وکیل ہوں گے۔ میری اور تہہاری وعدہ گاہ قیامت ہے۔ قیامت میں باطل پرست گھانے میں رہیں گے۔ اس وقت کی ندامت تہہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔

بر امر کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہو کراہے رسوا کرے گا اور اس کے لئے دائی عذاب مقرر ہوگا۔

#### انصار کے غیرجانبدارانہ رویے پر تنقید

پھر حضرت سیدہ سلام اللہ سلیم اللہ سیم اللہ معید میں موجود انصار کی طرف نگاہ دوڑائی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا:

يا معشر الفتية و اعضاد الملة و انصار الاسلام! ما هذه الغميزة في حقى و السنة عن ظلامتي؟

اما كان رسول اللُّهُ ابي يقول: "المرء يحفظ في ولده."

سرعان ما احدثتم و عجلان ذا اهالة و لكم طاقة بما احاول و قوة على ما اطلب و ازاول اتقولون مات محمد فخطب جليل استوسع وهنه و استنهر فتقه وانفتق رتقه و اظلمت الارض لغيبته و كسفت النجوم لمصيبته و اكدت الامال و خشعت الجبال و اضيع الحريم و ازيلت الحرمة عند مماته فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى.

لامثلها نازلة ولا بائقة عاجلة اعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في افنيتكم في ممساكم و مصبحكم هتافا و صراحا وتلاوة والحانا و لقبله ما حل بانبيائه و رسله حكم فصل و قضاء حتم.

"وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزى الله الشاكرين." (سوره آل عمران آيت ٣٣٨)

اے گروہ نقیبان اور اے ملت کے دست و بازو اورائے اسلام کی حفاظت کرنے والو! میرے حق میں بیستی کیسی اور میری فریاد ہے بیچٹم پوٹی کس لئے ہے؟

کیا میرے والد رسول خداً پینہیں فر ماتے تھے: ' دیکسی شخص کی حفاظت اس کی اولاد کی

حفاظت کر کے ہوتی ہے۔''

کتنی جلدی تم نے وین میں برعت پیدا کردی اور قبل از وقت تم نے اس کا ارتکاب ایا ہے جبکہ تمہیں اس بات کی طاقت حاصل ہے جس کی میں کوشش کر رہی ہوں۔ کیا تم کہتے ہو۔ دومحہ نے انتقال فرمایا" ہاں یہ بات صحح ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس کا رخنہ و ترج ہے جس کا شکاف بہت زیادہ ہے اور اس کا اتصال انفصال سے بدل چکا ہے۔ زمین ان کی غیبت سے تاریک ہوگئ اور ان کی مصیبت کی وجہ سے ستاروں کو گہن لگ گیا اور امیدیں منقطع ہوگئیں اور پہاڑوں کے دل بھی آ ب آ ب ہورہ ہیں۔ حرمت رسول ضائع کردی گئی اور ان کی وفات سے حریم رسول کی عظمت لوگوں کے دلوں سے اٹھ گئی۔ خدا کی فتم! یہ بہت بردی بلا اور عظیم مصیبت ہے۔ اس کی مثل کوئی بلانہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ بلاک کرنے والی کوئی تیز مصیبت ہے اور اس بلا کی خبر خدائے برتر کی کتاب میں خود تمبارے گھروں میں نہایت خوش الحائی اور بلند آواز کے ساتھ پنچا دی گئی ہی اور آ خضرت سے پہلے خدا کے پنج بروں اور رسولوں پر جومصیبتیں نزل ہوئیں وہ امر واقعی اور قضائے حتی تھیں۔

چنانچہ خدا فرماتا ہے: ''محمد فقط خدا کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ پس اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم لوگ اپنے پچھلے پیروں پر بلیٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص بھی اپنے پچھلے پیروں پر بلٹے گا وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا اور خدا عقریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔''

يحميل خطبه

مؤلف اعلی الله مقامه نے یہاں تک ہی خطبہ لکھا لیکن احتجاج طبری میں خطبہ اس مقام پرختم نہیں ہوتا اس لئے ہم الاحتجاج سے خطبہ کو کمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں: ایھا بنی قیلہ! ۱ اهضم تواث ابیہ؛ وانتم بمرای منی مسمع و منتدی و مجمع تلبسكم الدعوة و تشملكم الخبرة و انتم ذو و العدد و العدة والاداة و القوة و عندكم السلاح والجنة. توافيكم الدعوة فلا تجيبون و تاتيكم الصرخة فلا تعينون و انتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير و الصلاح والنخبة التى انتخبت والخيرة التى اختيرت. قاتلتم العرب و تحملتم الكد و التعب و ناطحتم الامم و كافحتم البهم لانبرح او تبرحون نامركم فتاتمرون. حتى اذا دارت بنارحى الاسلام و درحلب الايام و خضعت ثغرة الشرك و سكنت فورة الافك و خمدت ميزان الكفر و هدات دعوة الهرج و استوسق نظام الدين. فاني حرتم بعد البيان و اسررتم بعد الاعلان و نكصتم بعد الاقدام و اشركتم بعد الايمان؟

"الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين". (سوره توبه آيت ١٣)

الا و قدارى ان قد اخلد تم الى الخفص و ابعدتم من هواحق بابسط والقبض و خلوتم الى الدعة و نجوتم من الضيق بالسعة. فمججتم ما و عيتم و رسعتم الذى تسوغتم. "ان تكفروا انتم ومن فى الارض جميعا فان الله لغنى حميد". (سوره ابراهيم آيت ٨) الا قدقلت ما قلت على معرفة منى بالخذله التى خامرتكم و الغدرة التى استشعرتها قلوبكم و لكنها فيضة النفس و نفثة الغيظ و خور القنا و بثة الصدر و تقدمة الحجة. فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف باقية العار موسومة بغضب الله و شنارالابد موصولة بنار الله الموقدة التى تطلع على الافئدة. فبعين الله ما تفعلون "وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون" (سورة شعراء آيت ٢٢٧) و انا أبنة نذير لكم بين يدى عذاب شديد. فاعملوا ان عاملون و انتظروا اناً منتظرون.

اے بن قیلہ ! تو کیا میرے باپ کی میراث یوں ہی ہضم کرلی جائے گی؟ حالانکہ تم

۔ قیلہ انصار مدینا کی دادی کا نام ہے

میری آنکھوں کے سامنے موجود ہو اور میری آ واز بھی سن رہے ہو اور میں اور تم ایک بی محفل اور کم میں موجود ہیں۔ میری دعوت تم کک پہنچ رہی ہے اور میرے حالات کی خبرتم تک آ رہی ہے جبکہ تم سب جھتے والے، تیاری والے اور ہتھیار اور قوت رکھنے والے لوگ ہو اور تمہارے پاس ہتھیار اور سپریں موجود ہیں۔ تم تک میری بچار پہنچ رہی ہے مگرتم لبیک نہیں کہتے۔ تمہارے پاس میری مظلومیت کی فریاد آ رہی ہے اور تم فریاد ری نہیں کرتے حالا نکہ تم وشمنوں سے مقابلہ کرنے میں طاقت رکھتے ہواور تم خیر و صلاح کے لئے مشہور و معروف ہو۔ تم تو چنے ہوئے منتخب افراد ہو اور تمہیں تو بہاری نفرت کے لئے چنا گیا تھا۔

تم نے عرب سے جنگ کی اور تھان اور مشقت برداشت کی۔ تم نے دوسری امتوں سے جنگ کی اور بہادروں کا مقابلہ کیا اور اس سے قبل جب تک ہم ندر کتے تھے اس وقت تک تم بھی ندر کتے تھے اور ہم تھم کرتے تھے اور تم تھیں کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ہمارے ذریعے سے اسلام کی چکی نے گردش شروع کی، زمانہ کا نفع بڑھنا شروع ہوا، شرک کی آ واز دب گئی، جموٹ کا زور تھم گیا، کفر کی آ گ بجھ گئی، فتنہ و فساد کی آ واز بند ہوگئی اور وین کا انتظام درست ہوگئی تو اب حق کے واضح ہونے کے بعد تم سرگردال کسے ہوگئے اور اعلان حق کے بعد تم کیوں جوں جواور ایمان کے بعد شرک کے معد شرک کی کیوں کور ہے ہواور ایمان کے بعد شرک کیوں کر رہے ہواور ایمان کے بعد شرک کیوں کر رہے ہواور ایمان کے بعد شرک

تم ان بوگوں ہے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کے نکالنے پر آمادہ ہوئے اور عبد شکنی کی ابتدا بھی ان کی طرف سے ہو چک ہے تو کیا تم ان سے ڈر تے ہو حالا نکہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈروا ٹرتم صاحبان ایمان ہو۔

خبر دارا میں دیکھ ربی بوں کہتم مسلسل پستی کی طرف جھکے جارہے ہواور جو دین کے علی وعقد کا صحیح حقدار تھا تم نے اس کو دور کر دیا ہے۔تم آ رام طلبی پر ماکل ہو چھے ہواور تم زندگ کی تنگی ہے نکل کر فراخی میں آ چکے ہو۔

پس اگرتم اور روئے زمین کے تمام رہنے والے کفر اختیار کرلیں تو بھی یقینا خدا بے پرواد اور قابل حمد ہے۔

آگاہ ہو جاؤا میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس ترک نصرت کو دکھ کر کہا ہے جو تمہارے مزاج میں داخل ہو چکی ہے اور اس غداری کو دکھ کر کہا ہے جس کو تمہارے دلوں نے اپندر چھپار کھا ہے (میں جاتی ہول کہ تم میری مدد نہ کروگے) لیکن اس کے باوجود جو کچھ میں نے کہا وہ مُم کا اظہار ہے، کھولتے ہوئے دل کی آہ ہے، یہ دل کا پھپھولا ہے، یہ سینے کا ایک درد ہے اور یہ اتمام ججت ہے۔

اب یہ ناقہ (حکومت) تمہارے سامنے ہے۔ اس پر پالان باندھو۔ گریہ یاد رہے کہ اس کی پشت زخمی ہے اور اس کے پاؤل چھنے ہوئے ہیں۔ اس کا عیب باقی رہنے والا ہے جس پر خدا کے خضب اور دائمی رسوائی کا نشان ہے، جو خدا کی آگ سے متصل ہے، جو بھڑک رہی ہے، جو دلول پر وارد ہوگی۔

تم جو کچھ بھی کر رہے ہو خدا کی نظر کے سامنے ہے اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بازگشت کتنی بری ہے۔

میں اس پیغیبر کی بیٹی ہوں جو تہہیں سامنے والے عذاب سے ڈرایا کرتا تھا۔ پس تم اپنا کام کرو اور ہم بھی اپنا عمل کرتے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔(اضافہ از مترجم اردو)۔ <sup>لے</sup>

ا۔ خطبہ کی تشریح کے لئے آیت اللہ محمد کاظم قزوین کی کتاب'' فاطمہ زہرا از ولادت تا شبادت' کا مطالعہ کرس۔ از مترجم اردو۔

# اس موضوع پرشنخ ازری کے اشعار

شیخ کاظم ازری بغدادی نے ان واقعات کو بڑے خوبصورت انداز سے یوں بیان کیا: نقضوا عهد احمد في اخيه و اذا قوا البتول ما اشجاها يوم جاء ت الى عدى و تيم و من الوجد ما اطال بكاها فدنت و اشتكت الى الله شكوى و الرواسي تهتز من شكواها لست ادرى اذ روعت وهي حسوى عاند القوم بعلها و اباها تعظ القوم في اتم خطاب حكت المصطفى به و حكاها هذه الكتب فاستلوها تروها بالمواريث ناطقا فحويها و بمعنى يوصيكم الله امر شامل للانام في قرباها فاطمأنت لها القلوب وكادت أن تزول الاحقاد ممن طويها ايها القوم راغبوا الله فينا نحن من روضة الجليل جناها و اعلموا اننا مشاعر دين الله فيكم فاكرموا مثويها و لنا من خزائن الغيب فيض ترد المهتدون منه هداها ايها الناس اي بنت نبي عن مواريثه ابوها زواها؟ كيف يزوى عنى تراثى عتيق با حاديث من لدنه افتراها؟ كيف لم يوصنا بذلك مولانا و يتما من دوننا او صاها؟ هل رانا لا نستحق اهتداء و استحقت تيم الهدى فهداها؟ ام تراه اضلنا في البرايا بعد علم لكي تصيب خطاها؟ انصفونی من جائزین اضاعا حرمة المصطفی و ما رعیاها ارباب حکومت نے اس عبد کو توز دیا جو پغیم خدا نے اپنے بھائی کے متعلق لوگوں سے

کیا تھا اور ان لوگوں نے جناب بنول کو وہ دکھ دینچو ہڈیوں کی مانندان کے گئے میں پیش گئے۔ جب جس دن بنول (بنی) یتم وعدی کے پاس گئیں اور شدت غم سے کافی دیر تک روتی رہیں۔ جب مسجد سے خالی ہاتھ لوٹیس تو بابا کی قبر کے قریب گئیں اور خدا کے حضور مظالم کا شکوہ کیا جس سے پہاڑ بھی لرز نے بلگے۔ مجھے معلوم ہے کہ سیدہ کو ان کے گھر میں خوف زدہ کیوں کیا گیا اور لوگوں نے ان کے شوہر اور ان کے والد سے دشنی کیوں کی جب کہ وہ اپنے پدر بزرگوار کی رحلت کی بناء پر سوگوار تھیں بی بی نے مسجد میں لوگوں سے بہترین طور پر خطاب کیا اور ان کے خطبے کو س کر سول خدا کے خطبے کی یاد تازہ ہوگئی۔ ان آ سانی کتابوں سے بوچھ لو بیتہ ہیں بتا کیں گی کہ ہر اولاد مسلم والدین کی وارث ہوتی ہے۔ "یو صب کم الله" کی آ بت مجیدہ سب پر لا گو ہوتی ہے اور اس میں جغیر کے قرابت وار بھی شامل ہیں۔

یہ دلیل من کر حاضرین کے دل مطمئن ہوگئے اور قریب تھا کہ دلوں سے پرانے کین سے دور ہو جائیں۔

بی بی بی نے کہا: اے لوگوا ہمارے متعلق خدا ہے ڈرو۔ ہم پاک و پاکیزہ گاشن ہے تعلق رکھتے ہیں۔ تمہیں علم ہونا چاہئے کہ ہم تمہارے درمیان اللہ کے دین کے مظاہر ہیں۔ تم ان مظاہر کا احترام کرو۔ ہم بدایت کا شیریں چشمہ ہیں جس سے لوگ ہدایت یافتہ ہو کر پلتے ہیں۔ لوگوا مجھے بتاؤ آج تک کسی بھی نبی نے اپنی بیٹی کومیراث سے محروم رکھا ہے؟ پھر ایک خود ساختہ حدیث کے ذریعے مجھے میراث سے کیوں محروم کیا جارہا ہے؟ یہ بجیب تی بات ہے کہ پیغیر نے ہمیں تو نہ بتایا اور چیکے سے بی تیم کے ایک فرد کو بتلا ویا۔ تو کیا پیغیر نے ایسا کر کے ہمیں ہدایت کے قابل نہیں سمجھا تھا اور بی تیم کو ہدایت کے قابل نہیں سمجھا تھا اور بی تیم کو ہدایت کے قابل سمجھ کر ہدایت کی تھی؟ اور کیا تم یہ تصور بھی کر سکتے ہو کہ پیغیر نے ایسا کر کے ہمیں گرائی کے سیرد کروہا اور دوسرے لوگوں کی ہدایت کردی؟

لوگو! ان لوگوں نے حرمت مصطفی کو ضائع کیا ہے اور انہوں نے ان کی حرمت کا کوئی پاس نہیں کیا، مجھے ان سے انصاف دلاؤ۔

#### سر براه حکومت کا جواب

جب سیدہ سلام اللہ علیہائے اپنا خطبہ کممل کیا تو حضرت ابو بکرنے اس کے جواب میں کہا: وختر رسول خداً! یقیناً آپ کے پدر بزرگوار مومنین پر رحیم، شنیق اور رافت کرنے والے تھے۔ اور اس کے ساتھ آپ کا فروں کے لئے دردناک عذاب اور بڑی عقوبت تھے۔

اگر ہم ان کی نسبت دیں تو تمام دنیا کی عورتوں میں ہے انہیں صرف آپ کا ہی باپ یائیں گے اور مردوں میں سے صرف آپ کے شوہر کا بی بھائی مائیں گے۔ آنخضرَّت نے انہیں ہر دوست پر مقدم رکھا تھا اور آپ کے شوہر نے ہر امر میں ان کی مدد کی اور آپ سے نیک بخت بی دوئق رکھے گا اور شقی و بدنصیب بی آ ب سے دشنی رکھے گا۔ آ ب رسول خدا کی یا کیزہ عمرت اور منتخب افراد ہیں۔ آپ لوگ خیر کی طرف ہمارے رہبراور جنت کی طرف ہمارے مادی ہیں۔ ا بہترین نیاہ! اے افضل الانہیاء کی دختر! تم اینے قول میں کی اور زیادتی عقل میں سب سے آ گے ہو۔ تم نہ اینے حق سے روکی جاؤگی اور نہ تیج بولنے سے باز رکھی حاؤگی۔ خدا کی قتم! میں نے رسول خدا کی رائے سے تجاوز نہیں کیا اور ندان کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی عمل کیا ہے اور آ ب و دانہ کی تلاش میں آ گے جانے والا اپنے اہل سے جھوٹ نہیں بولتا۔ میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں اور وہی گواہی کے لئے کافی ہے۔ میں نے رسول خداً کو یہ کہتے ہوئے سنا:''ہم گروہ انبیاء نہ توسونا جاندی میراث میں چھوڑتے ہیں اور نہ مکان وجائیداد، ہم گروہ انبیاء تو کتاب و حکمت اور علم و نبوت کو وراثت میں چھوڑتے میں اور جو کچھ ہمارا مال ہوتا ہے وہ ہمارے بعد ولی امر کا حق ہے۔اسے اختیار ہے کہ وہ اس میں اپنا تھم جاری کرے۔'' اور آپ ہم ہے جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں، اس کو ہم نے جنگی گھوڑوں اور آلات حرب کی خریداری کے لئے مخصوص کردیا ہے جس کے ذریعے مسلمان طاقت اور عظمت ماضل کریں گے، کافروں سے قبال و جہاد کریں گے اور سرکش فاجروں کا مقابلہ کریں گے اور یہ چیز

' میں نے تنہا اپنی رائے سے نہیں کی بلکہ مسلمانوں کے اجماع سے کی ہے اور ہمارا ہرگزیہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ سے چھپائیں یا آپ کے ہاتھ سے چھین لیس اور میرا تمام مال و حال آپ کا ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اسے میں آپ سے دریغ نہیں کروں گا۔

آپ اپنے والد بزرگوار کی امت کی سردار میں اور اپنی اولاد کی شجرہ طیبہ میں اور آپ کی فضیات کا انکار ممکن نہیں ہے اور آپ کی فرع اور اصل کو بست نہیں سمجھا جاسکتا۔ میرے مال میں آپ کا حکم نافذ ہے اور کیا آپ مجھتی میں کہ میں نے ان باتوں میں آپ کے والد ماجد کی مخالفت کی ہے؟

#### حضرت سيدة كا جواب

مربراه حكومت كے جواب الجواب ميں حضرت سيدة نے فرمايا:

سجان اللہ! میرے والد بزرگوار رسول خدا کتاب خدا سے نہ تو روگردان تھے اور نہ بی اس کے احکام کے مخالف تھے بلکہ آپ حکم قرآن کے تالی اور اس کی سورتوں کے پیروکار تھے۔
کیا تم نے رسول خدا پر جموٹ باندھ کر اس کے ذریعے دغابازی پر اجماع کرلیا ہے؟ اور آ تخضرت کی وفات کے بعد بیحرکت ایک بی ہے جیسی کہ ان کی زندگی میں منافقین نے انہیں بلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔

یہ کتاب خدا حاکم، عادل اور فیصلہ کن ناطق ہے۔ اس میں حفزت زکریا کی دعا کے میا الفاظ موجود ہیں: "بیو ثنبی و بیوث من ال یعقوب" (سورہ مریم۔ آیت ۲) یعنی مجھے فرزند عطا ا کر جومیری میراث یائے اور آل یعقوب کی جومیراث مجھ تک پہنچی ہے اسے بائے۔

الله تعالى نے سليمان كے متعنق فرمايا: "و ورث سليمان داؤد" (سوره ثمل آيت ١٦) يعني سليمان، داؤد كا دارث بنا۔

پن خداوند عالم نے جو مال کی تقتیم اور میراث کی حدمقرر کی ہے اور بنی آ دم کے مردوں

اورعورتوں کا میراث میں جوحصہ مقرر کیا ہے اس میں وہ چیز بیان کردی ہے جو باطل پرستوں کی غلط دلیوں کی غلط دلیوں کو دور کردے ۔ بل سولت لکم دلیوں کو دور کردے ۔ بل سولت لکم انفسکم فصیر جمیل واللّٰہ المستعان علی ما تصفون ۔ (حورہ یوسف آیت ۱۸)

بے شک تمہارے نفوں نے تمہارے سامنے ایک امر کوخوشما بنا کر پیش کردیا ہے۔ پس میرے لئے صبر جمیل ہی مناسب ہے اور جو ہاتیں تم بنا رہے ہواس پر خدا ہی سے مدوطلب کی جائے گی۔

#### سربراه حکومت کا جواب

خدا بھی سچا اور خدا کا رسول مجھی سچا اور ان کی بیٹی بھی سچی۔

تم حکمت کا معدن، ہدایت و رحمت کا مسکن، دین کی رکن اور ججت خدا ہو۔ میں آپ
کی درست باتوں کو حق سے دورنہیں سمجھتا اور آپ کے کلام کا انکارنہیں کرتا لیکن میرے اور آپ
کے درمیان یہ مسلمان ہیں جنہوں نے جھے حکم بنایا ہے اور میں نے جو کچھ آپ سے چھین کر
اپنے قبضے میں لیا ہے وہ ان سب کی متفقہ رائے سے کیا ہے اور میں نے اس میں کوئی ہٹ دھرمی نہیں کی اور نہ تنہا اپنی رائے سے کام لیا ہے اور یہ تمام لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔

## حضرت سیدہ کا جواب اور لوگوں کی بے وفائی کا شکوہ

جب سربراہ مملکت نے اپنی تمام ذمہ داری اپنے سرے اتار کر اپنے بھی خواہوں کے سر پر ڈالی تو حضرت سیدة نے اس کے بھی خواہوں سے فرمایا:

اے انسانوں کا وہ گروہ جو باطل اختیار کرنے میں جلدی کرنے والا ہے اور جے فعل فیج کرنے سے کوئی باک نہیں ہے۔''افلا یہ بدبرون القرآن ام علی قلوب افقالها"۔ (سورہ محمد است ۲۳۰) کیا تم لوگ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے گے ہوئے ہیں۔ کلا بن دان علیٰ قلوبھم (سورہ مطفقین آیت ۱۳) بے شک تمہارے دلوں پر

' تہمارے فعل بد کا زنگ چڑھ چکا ہے جس نے تمہارے کا نوں اور آ 'کھوں کو بالکل برکار کردیا ہے۔ جو تاویل تم نے کی ہے وہ بہت بری ہے اور جو اشارہ تم نے کیا ہے وہ بہت لغو اور بدتر ہے اور جے تم نے حق کے بدلے میں اختیار کیا ہے وہ شرعظیم ہے۔

خدا کی قتم! تم اس کے بوجھ کو بہت بھاری اور اس کے انجام کو بولناک پاؤگ جب تمہارے سامنے سے پڑوے بٹا دیئے جائیں گے اور اس کے پیچھے چھپی بوئی مصیبت ظاہر ہو جائے گی اور روز قیامت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے وہ پچھ ظاہر ہوگا جس کا تمہیں گمان تک نہ ہوگا۔ و حسر ہنا لک المبطلون (سورہ غافر آیت ۵۸) اس وقت باطل برست نقصان اٹھا کیں گے۔

#### رسول خداً ہے خطاب

خطبہ کے اختیام پر حفزت سیدہ نے اپنے والد ماجدگی قبر مطبر کی طرف رخ کر کے بیاشعار پڑھے.

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب و اختل قومك فاشهدهم ولا تغب عند الا له على الادنين مقترب لما مضيت و حالت دونك الترب اذ عبت عنا فنحن اليوم نعتصب عليك تنزل من ذي العزة الكتب فقد فقدت فكل الخير محتجب اما اناس ففازوا بالذي طلبوا من البوية لا عجم و لا عرب

قد كان بعدك انبآء و هنبئة انا فقدناك فقد الارض و ابلها و كل اهل له قربى و منزلة ابدت رجال لنا نجوى صدورهم تجهمتنا رجال و استخف بنا و كنت نوراً و بدراً يستضآء به وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فليت قبلك كان الموت حل بنا انا رزينا بما يرزن ذو شجن

ا۔ ندکورہ خطبہ کے حوالہ جات کے لئے جو شیعہ اور سنی طریقوں سے مروی میں کتاب ریاضین الشریعہ نام اللہ کا مطالعہ کیا جائے۔ (مترجم فاری) اباجان! آپ کے بعد (برے) حالات اور فتنے پیدا ہوئے اور گونا گوں آوازیں بلند ہوئیں۔ اگر آپ موجود ہوتے تو یہ مصائب جنم نہ لیتے۔ ہم نے آپ کو ایسے کھویا ہے جیسے زمین اپنے برسنے والے بادل کے پانی کو کھو دیتی ہے اور اس کی برکت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم بھی آپ کی برکت سے محروم ہو چکے ہیں اور آپ کی امت کا شیرازہ بگھر چکا ہے۔ آپ خود آ کر دیکھیں کہ انہوں نے راہ حق سے انجاف کرلیا ہے۔ پنجمبروں اور بزرگوں کے ہر خاندان کا خدا کے ہاں مقام ہے اور دوسروں کی نگاہوں میں محترم شار ہوتا ہے۔ آپ کے بعد لوگوں کے سینوں میں چھے ہوئے کینے کھل کر سامنے آگئے اور جب سے آپ کے اور ہمارے درمیان مٹی حائل ہوئی ہے لوگوں نے ہم سے ترش روئی اختیار کرلی ہے۔ آپ کے وار ہمارے بیعہ بور سے ہیں۔

اباجان! آپ دنیا کے لئے روشی اور چودھویں کا چاند سے جس سے روشی طلب کی جاتی تھی اور صاحب مزت خدا کی طرف سے آپ پر کتاب آسانی نازل ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی میں جرکیل آیات لا کر ہمیں مانوس رکھتے تھے اور جب سے آپ رخصت ہوئے ہیں تو تمام اچھائیاں بھی حچیب گئی ہیں۔

کاش! ہمیں آپ سے پہلے موت آگئی ہوتی۔ آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے اپنے مقصد حاصل کر لئے ہیں۔ ہم اس مصیبت سے دوچار ہوئے ہیں جس سے دنیا میں آئ تک کوئی دوچار نہیں ہوا اور کسی عربی و تجمی کو ایسی مصیبت سے بھی سابقہ نہیں ہڑا۔

کتاب "الدوالنظیم" میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ نے درج بالا اشعار کے بعد بیہ تین شعر بھی پڑھے تھے:

قد كنت ذا حمية ما عشت لى امشى البراح و انت كنت جناحى فاليوم اخضع للذليل و اتقى منه و ادفع ظالمى بالراح و اذا بكت قمرية شجنا لها ليلا على غصن بكيت صباحى اباجان! جب تک آپ زندہ تھے تو میں حامی اور یاور رُھتی تھی اور میں لوگوں میں آ باعزت چلا کرتی تھی۔ آپ میرے لئے بال و پر کی مانند تھے۔لیکن آج مجھے ذلیل کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے اور میں اس سے ڈرتی ہول اور اپنے ہاتھ سے ظالم کو روکتی ہوں۔ رات کے وقت قمری سوز وگداز کی وجہ ہے کسی درخت پر بیٹھ کر روتی ہے اور میں صبح کے وقت روتی ہوں۔

شخ مفید نے کتاب امالی میں اپنی سند سے حضرت زینب بنت امیر الموسین سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت سیدہ، ابو بکر کے جواب سے مابوس ہوگئیں تورسول خدا کی قبر پرگئیں، اپنے آپ کو قبر اطہر پر گرادیا اور قوم کے ظلم کی ان سے شکایت کی اور اتنا روئیں کہ قبر رسول کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہوگئی۔ اس کے بعد آپ نے "قلد کان بعد ک"کا مرثیہ پڑھا۔

### گھر واپسی اور شوہر ہے گفتگو

علامہ طبری احتجاج میں رقم طراز ہیں کہ حضرت سیدۃ خطبہ دینے اور مرثیہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائیں جہاں امیرالمومنین آپ کی واپسی کے منتظر تھے۔

جب آپ گھر میں آئیں تو آپ نے بڑے درد مندانہ لہے میں کہا:

يابن ابى طالب استملت شملة الجنين و قعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الاجدل فخانك ريش الاعزال، هذا ابن ابى قحافة يبتزنى وبلغة ابنى، وبلغة ابنى لقد اجهر فى خصامى، والفيته الد فى كلامى حتى حسبتنى القيلة نصرها (الانصار) والمهاجرة وصلها وغضّت الجماعة دونى طرفها، فلا دافع ولا مانع...

اے فرزند ابوطالب! آپ ایک جنین کی طرح پردہ نشین ہوگئے اور ایک متہم کی طرح سے گھر میں بیٹھ رہے۔ آپ نے شاہبازوں کے پر توڑے ہیں اور اب کمزور پرندوں کے پر آپ سے خیانت کرنے لگے ہیں۔

یہ ابوقحافہ کا بیٹا میرے والد کے مبداور میرے بچول کا رزق مجھ سے چھین رہا ہے اور

اس نے کھل کر مجھ سے دشمنی کی ہے اور میں نے اسے اپنا بدترین دشمن پایا ہے۔ اب بماری مظلومیت کی بید حالت ہے کہ انصار نے اپنی مدد ہم سے روک لی ہے، مباہرین نے ہم سے تعلقات منقطع کر لئے میں اور لوگوں نے ہماری مدو سے چشم پوٹی اختیار کر لی ہے۔ اب نہ تو کوئی دفاع کر نے والا ہے اور نہ ہی کوئی رو کئے والا ہے۔ میں اپنے غصے کو صبط کر کے گھر سے گئی تھی اور تم رسیدہ بن کر واپس آئی ہوں۔ آپ نے اسلام کی مصلحت کی خاطر جس دن سے تلوار نیام میں کرلی، اس دن سے اپنے آپ کو خانہ نشین بنالی، اس سے قبل آپ بھیڑیوں کو بھاڑا کرتے میں کرلی، اس دن سے اپنے آپ کو خانہ نشین بنالی، اس سے قبل آپ بھیڑیوں کو بھاڑا کرتے سے اور اب کیوں خاک نشین بن گئے۔ آپ نے کی بداندیش گفتگو کرنے والے کو نہ روکا اور کسی باطل کو دور نہ کیا جبکہ میر نے تو اختیار میں بچھنیں ہے۔ بائے کاش! میں اس تو بین و تذ لیل سے قبل مرگئ ہوتی۔ میں بارگاہ خداوندی میں آپ سے معذرت طلب ہوں ہر صبح میر سے لئے افسوس (کا پیغام لے کر طلوع ہوتی ہے)۔ ہمارا سہارا اس دنیا سے چلا گیا اور بازو کمزور ہوگیا۔ میں رب کے حضور اپنے ظلم کے خلاف شکوہ کروں گی اور اس بے دادگری کی شکایت اپ والد میں کروں گی۔

اے پروردگار! تو ہی سب سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے والا ہے اور تیرا عذاب اور تیری سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ میں تجھ سے ہی انصاف طلب کرتی ہوں۔

حضرت امير كى طرف سے سيدة كى دل جوئى

امیرالمونین نے اپی زوجه مطهره کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا:

لا ويل عليك الويل لشانئك .... الى آخره.

آپ پرکوئی افسوں نہیں ہے۔ آپ کے دشمن پرافسوس ہے۔

اے وخر پغیر اور بقیہ نبوت! جوش غم سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ میں نے اپی مسئولیت کی اوا نیگی میں کوئی کستی نہیں کی اور جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے اس میں کوئی کی

نہیں کی۔ اُٹراس مطالبے ہے آپ کا مقصد اپنا اور اپنے بچوں کے رزق کا حصول ہے تو مت گھبرائیں۔ آپ کے رزق کی طانت دی جاچکی ہے اور رزق کا کفیل (خدا) قابل اعتاد ہے۔ لوگوں نے آپ سے جو کچھ چینا ہے اللہ نے اس سے کئی گنا بہتر اجر آپ کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ خدا پر بھرومہ کریں۔

یان کر حضرت سیدہ نے کہا: اللہ ہی میرے لئے کافی ہے۔ پھروہ خاموش ہوگئیں۔

### اہلبیت طاہرینؑ کے خلاف جسارت

علامہ ابن الی الحدید شرح نہج البلاغہ میں احمد بن عبدالعزیز جوہری (سی عالم) کی کتاب السقیفہ کے حوالے سے رقم طراز ہیں۔

جب سربراہ حکومت نے حضرت زبرا کا یہ خطبہ سنا اور یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ سیدۃ کی جمایت میں ان کے فیطے پر تنقید کرنے گئے ہیں تو انہیں بیداند بیٹند لاحق ہوا کہ کمیں عوام الناس ان کی حکومت کے خلاف نداٹھ کھڑے ہوں تو وہ منبر پر گئے اور انہوں نے کہا:

ايها الناس ماهذه الرعة الى كل قالة .... الى آخره.

اے لوگو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہر بات کو سننے لگ جاتے ہو؟ بھلا یہ آرزو کیں رسول خدا کے عہد میں کہاں تھیں؟

خبردار! جس نے سنا ہو وہ کیے اور جوموجود ہو وہ بات کرے۔ وہ تو لومڑی ہے جس کی گواہ اس کی دم ہے جو بر فتنہ و آشوب کے ساتھ آلودہ ہے اور اس کا گواہ وہ ہے جو برخ و مرج کے کہنہ ہونے کے بعد اسے واپس لانا چاہتا ہے اور اس کام کے لئے کمزور افراد اورعورتوں ہے کہنہ ہونے کے بعد اسے واپس لانا چاہتا ہے اور اس کام کے لئے کمزور افراد اورعورتوں ہے مدد طلب کرتا ہے۔ اس کی مثال' ام طحال' کی سی ہے جس کے خاندان اور رشتہ داروں کی نظر میں فسق و فجور ہی محبوب چنرتھی۔

لوگو! ہوش میں آؤ اگر میں جاہوں تو بہت کچھ کہد سکتا ہوں اور اگر میں کہنے پر

''' 'آ جاؤں تو بہت کچھ واضح کرسکتا ہوں لیکن جب تک لوگ مجھے کچھ نہ کہیں گے اس وقت تک میں بھی خاموش رہوں گا۔

پھر انہوں نے انصار کی طرف رخ کیا اور کہا: تمہارے احمق افراد کی باتیں مجھ تک کپنچی ہیں جبکہ رسول خدا کے عبد کی پاسداری کرنے کے تم لوگ زیادہ حقدار ہو کیونکہ آنخضرت تمہارے پاس تشریف لائے تھے اور تم نے ہی انہیں رہائش فراہم کی اور ان کی مدد کی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ جو لوگ خاموش رہیں گے ہیں بھی ان کے خلاف اپنے ہاتھ اور زبان کو استعال میں نہیں لاؤں گا۔ پھر وہ منبر سے ازے اور فاطمہ بھی اپنے گھر چلی گئیں۔ ا

اس کے بعد ابن الی الحدید لکھتے ہیں:

میں نے یہ کلام نقیب ابو کی جعفر بن کی بن ابی زید بھری کے سامنے پڑھا اور ان سے کہا: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہ کنایہ کس کے لئے استعال کیا تھا؟

انہوں نے کہا: تمہیں مغالطہ ہوا ہے انہوں نے کسی طرح کا کنامینہیں کیا، انہوں نے تو وضاحت کے ساتھ اپنے مافی الضمیر کا اظہار کیا تھا۔

میں نے کہا: اگر وہ صراحت سے کہہ دیتے تو مجھے آپ سے بوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔

یہ س کروہ مسکرائے اور کہا: یہ سب کچھ انہوں نے علی ابن ابی طالب کے متعلق کہا تھا۔ میں نے کہا: کیا ایسی نازیبا گفتگو بھی علی کے متعلق کی جا عمق ہے؟

انہوں نے کہا: بیٹا! بیر حکومت ہے اس میں بیرسب کچھ ہوتا رہتا ہے۔اس میں اپنے اور بیگانے کونہیں ویکھا جاتا۔

میں نے کہا: بھلا حضرت ابوبکر کے متعلق انصار نے کیا کہا تھا؟

انہوں نے کہا: انصار میں سے کچھ افراد نے حضرت علی کی حقانیت کا برسرعام تذکرہ

. شرح نیج البلاغه این حدید طبع ، جدید ، جلد ۱۲ \_ص ۲۱۵

' کیا تھا۔ جس سے حفرت ابوبکر گھیرا گئے تھے اور انہیں مذکورہ جملے کہنے پڑے۔ بعد ازاں میں نے خطبہ کے مشکل الفاظ کی تشریح پوچھی تو انہوں نے اس کے تمام الفاظ کی تشریح کی ی<sup>لے</sup> ام المومنین در د**فاع زہراً** 

شخ جمال الدين يوسف بن حاتم فقيه شامى اني كتاب "الدر النظيم" مين رقم طراز بين: جب ام المومنين ام سلمة وحضرت ابوبكر كي بيرالفاظ معلوم بوع تو انهول في فرمايا: الممثل فاطمة بنت رسول الله يقال هذا القول .... الى آخره.

كياالي كفتكورسول خداك وختر فاطمه زهرا كے متعلق كى جارہى ہے؟

خدا کی شم! وہ انسانی صورت میں حور ہیں، وہ جان رسول ہیں، ان کی تربیت پر ہیزگار گود یوں میں ہوئے اور طیب و طاہر آغوشوں میں وہ گود یوں میں ہوئے اور طیب و طاہر آغوشوں میں وہ پروان چڑھیں، بہترین طریقے پر ان کی نشو دنما ہوئی اور ان کی تربیت بہتر انداز میں کی گئی۔

کیاتم سجھتے ہو کہ رسول خداً نے انہیں اپنی میراث سے محروم کردیا تھا اور انہیں اس کے متعلق بتایا بھی نہ تھا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وانذر عشیرتک الاقربین. (سوره شعرا آیت ۲۱۳) لینی آپ این قریبی رشته دارول کو دراکس \_

تو اس آیت کے ہوتے ہوئے رسول خدا نے اپنی بیٹی کو ڈرایا تھا اور کیا ہے بات تصور میں بھی آتی ہے کہ رسول خدا کے سمجھانے کے بعد فاطمۃ نے فرمان رسول کی خلاف ورزی کی؟

(اور ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ) وہ تمام عورتوں کی سردار ہے اور وہ جوانان جنت کے سرداروں کی مال ہے۔ وہ مثیلۂ مریم ہے۔ اس کے والد کے ذریعے سے خدا کی رسالتوں کا اختیام ہوا۔ خدا کی فتم! رسول خدا اپنی بیٹی کو سردی گری سے بچاتے تھے اور آپ اینے دائیں

ا۔ نہ کورہ نشر تک کے لئے ہماری ترجمہ شدہ کتاب'' فاطمہ زہراً از ولادت تا شہادت'' مطالعہ فرما کیں۔

' ہاتھ کو بٹی کا سر ہانہ بنایا کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو بٹی کے سینے پر بطور لحاف رکھتے تھے۔ تھہرے رہوتم لوگ رسول خداً کے سامنے ہو اور وہ تمہاری نگرانی کررہے ہیں۔ تمہیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔تم پر افسوس! عنقریب اپنے انکال کا بدلہ دیکھ لوگے۔

جب حکمران طبقے نے ام المومنین ام سلمہؓ کی بیہ گفتگو سنی تو انہوں نے ان کے اس سال کا وظیفہ بند کردیا۔

## حضرت سيدة اور حاكم كى گفتگو

ابن ابی الحدید نے جو ہری کی کتاب"السقیفہ" سے نقل کیا:

حضرت فاطمة نے ابو بکر سے فرمایا: ام ایمن ؓ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رسول خداً نے فدک مجھے ہبہ کیا تھا۔

حضرت ابوبکر نے کہا: دختر رسول خداً! خدا کی قتم، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھی مجھے آپ کے والد سے زیادہ پیارانہیں ہے۔ میری تمناتھی کہ جس دن آ مخضرت کی وفات ہوئی اس دن آ سان زمین پر گر پڑتا۔

خدا کی قتم! اگر عاکشہ غریب ہو جائے تو اس کا غریب ہونا مجھے آپ کے غریب ہونے سے زیادہ عزیز ہے اور کیا آپ یہ تصور بھی کرعتی ہیں کہ میں ہر سیاہ و سفید کا حق تو ادا کر رہا ہوں اور میں آپ کے حق کے لئے آپ پرظلم کروں گا؟

میں جانتا ہوں کہ آپ رسول خدا کی بیٹی ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ فدک رسول خدا کا ذاتی مال نہ تھا۔ یہ مسلمانوں کا مال تھا اور پیغیبر اکر م اس مال سے لوگوں کو جہاو میں بھیجا کرتے تھے یا خدائی کاموں اور رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پیغیبر اکر م کے بعد معاملات کی باگ ڈورمیرے ہاتھوں میں ہے اور میں اس مال کا سر پرست ہوں۔ حضرت فاطمۂ نے فرمایا: خدا کی فتم! اس کے بعد میں تم سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔

حضرت ابوبکرنے کہا: خدا کی قتم! میں آپ سے ہرگز دوری اختیار نہیں کروں گا۔ حضرت فاطمۂ نے فرمایا: خدا کی قتم! اس کے بعد میں تمہارے لئے بددعا کروں گی۔ جب حضرت فاطمۂ مرض موت میں مبتلا ہوئیں تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ ابوبکر ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔

اس وصیت کی وجہ سے بی بی کو رات کے وقت وفن کیا گیا تھا اور بی بی کا جنازہ آن خضرت کے چھا حضرت عباسؓ نے پڑھا۔ بی بی اور ان کے والد کی وفات کے درمیان بہتر (۷۲) راتوں کا فاصلہ تھا۔ لی

# ''لا وارثی'' حدیث کے متعلق جا خط کی فیصلہ کن گفتگو

ابوعثان جاحظ بصری متوفی در حدود (۷۵۵\_۷۲۸ه ) اہلسنت کے بہت بڑے عالم اور مفکر تھے اور ادب و تاریخ میں انہیں سند کا درجہ حاصل تھا، سید مرتضٰی علَم الہدیٰ نے ان کا بیہ قول نقل کیا ہے:

لوگ یعنی صحابہ نے لاوار ٹی حدیث کو اس لئے درست سلیم کیا تھا کہ حضرات ابوبکر و عمر نے رسول خدا سے یہ روایت کی تھی کہ''ہم گروہ انبیاء نہ تو کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔'' شیخین نے فہ کورہ گفتگو کی نببت آنخضر ت کی طرف کی تھی، اس لئے مسلمانوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا اور انہوں نے اس مانت کو قبول کیا تھا۔

لیکن اس طرز استدلال کے شیدائیوں سے ہم بیکہیں گے کہ اگر صحابہ کی خاموثی شیخین کی صداقت کی دلیل ہے تو صحابہ کا علی و فاطمۂ کے مطالبے پر کسی قتم کا احتجاج نہ کرنا بھی علی و فاطمۂ کی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ کسی صحابی نے علی و فاطمۂ کی شکذیب نہیں کی تھی اور یہاں

<sup>-</sup> شرح نهج البلاغة ابن الى المديد، حبد ١٦، س ٢١٩\_

م یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت فاطمۂ نے حضرت ابوبکر سے با قاعدہ مباحثہ کیا تھا اور ان دونوں کے ورمیان نزاع نے اس قدر طول تھینچا کہ بی بی کو یہ وصیت کرنا پڑی کہ ان کے جنازے میں ابوبکر شامل نہ ہوں۔

حفرت فاطمة نے ابوبکر سے کہا تھا: تیرے مرنے کے بعد تیری میراث کون لے گا؟ حفرت ابوبکر نے کہا: میری اولا داور میرا خاندان میری میراث پائے گا۔

حضرت فاطمہ نے کہا: بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم تو پینمبر کی میراث سے محروم رہیں اور تیری اولاد تیری میراث حاصل کرے۔

جب حفرت فاطمة كى ميراث حفرت ابوبكر في ضبط كرلى اوراس كے لئے انہوں في مختلف حيلے بہانے كے اور بى بى في اس ظلم كا مشاہدہ كيا اور اس كے ساتھ اپنى پريشانى اور في مختلف حيلے بہانے كئے اور بى بى في اس كتھے بددعا دول گى۔

حضرت ابو کرنے کہا خدا ک قتم! میں آپ کے لئے دعائے خیر کرول گا۔

حضرت فاطمة نے کہا: خدا کی قتم! اس کے بعد میں تجھ سے ہرگز کلام نہ کروں گ۔ حضرت ابوبکر نے کہا: خدا کی قتم! میں آپ سے : دری اختیار نہیں کروں گا۔

لہذا اگر صحابہ کی طرف ہے حضرت ابو بکر پر اعتر اض کا نہ ہونا ان کی صداقت کی دلیل ہے تو پھر اس دلیل کے تحت صحابہ کی طرف ہے حضرت فاطمۂ پر اعتراض کا نہ ہونا بھی بی بی کی صداقت کی دلیل ہے۔

اس سلسلے میں صحابہ پر کم از کم یہ ذمہ داری تو عائد ہوتی تھی کہ اگر بالفرض بی بی العلم تھیں تو صحابہ انہیں بتا دیتے یا اگر بی بی کوان کے والدکی حدیث یاد نہ رہی تھی تو صحابہ انہیں یاد کرادیتے اور اگر خدانخواستہ بی بی غلط دعویٰ کر رہی تھیں تو صحابہ کا حق بنتا تھا کہ بی بی کی مخالفت کر کے انہیں راہ راست پر لے آئے۔

متیجہ یہ ہے کہا ًر باغرض کسی نے شخین پراعتراض نہیں <sup>م</sup>یا تو ای طرح ہے کسی صحابی

ے۔ نے حضرت فاطمیۃ پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔لہذا صحابہ کی خاموثی کوکسی بھی فریق کی صداقت کی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اس مسئلے کا آخری اور سیح حل صرف اور صرف یہی رہ جاتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور قرآن مجید کی آیات میراث سے رہنمائی حاصل کرنی چاہئے اور ای میں ہم سب کی بہتری کا رازمضم ہے۔

### ایک اہم سوال

جا حظ این گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہتے ہیں:

اگر اس مقام پر کوئی شخص حضرت ابوبکر کے دفاع میں میہ کھے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمۃ کو کس طرح سے اذیت دی جبکہ حضرت فاطمۃ ان سے تند و تلخ کہتے میں گفتگو کرتی رہیں اور اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے انتہائی دھیما لہجہ اختیار کیا۔ حالانکہ وہ اس وقت سربراہ حکومت تھے اور ہر سربراہ کو اپنی حکومت کی دھاک قائم کرنے کے لئے پہتے تحق اور درشتی کی ضرورت ہے جبکہ ہم اس قضیہ میں یبال تک دیکھتے ہیں کہ مجد نبوی کے منبر پر حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے اور محبد مہاجرین و انصار سے کھیا تھے بھری ہوئی تھی اور اس محفل میں حضرت ابوبکر فاطمۃ نے ان کی ول آزاری کی لیکن حرمت پینیم کو ملح ظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر نے اپنی قاطمۃ نے ان کی ول آزاری کی لیکن حرمت پینیم کو ملح ظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر نے اپنی تو ہیں کو نظرانداز کردیا اور بالکل دھیمے لیج میں معذرت خواہانہ گفتگو کرتے رہے۔

مثلاً حضرت فاطمة نے کہا: میں جھ سے آئندہ بات نہیں کروں گی۔

جواب میں حضرت ابو بکر نے کہا: مگر میں آپ سے دوری اختیار نہیں کروں گا۔

حفرت فاطمهٔ نے کہا: میں تھے بدوعا دول گ۔

جواب میں حضرت ابو بکرنے کہا: گر میں آپ کے لئے وعائے خیر کروں گا۔

درج بالا گفتگو اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ حضرت ابو بکرنے کسی طرح ہے بھی

۔ حضرت فاطمنہ کو اذیت نہیں دی۔ انہوں نے تو ان کے سامنے صرف ان کے والد کی حدیث پڑھی تھی کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ آخر حدیث بیان کرنے میں اذیت کا کون سا پہلومضمرہے؟

#### جواب بزبان جاحظ

اگرکوئی شخص ہم سے درج بالا سوال کرنے تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ:

کسی شخص کا نرمی و ملاطفت کا رویہ اس بات کی دلیل ہر گز نہیں بن سکتا کہ وہ ظالم ہی
نہیں ہے۔ بعض اوقات ظالم اور فریبی اشخاص بھی مکرو فریب کرتے ہوئے دھیما لہجہ اختیار
کر لیتے ہیں اور ظالم ہوتے ہوئے بھی مظلومیت کا پیرا ہن کین لیتے ہیں۔ ظلم کرنے والا شخص
اگر عاقل و ہوشیار ہوتو وہ اپنی نرم اور شائستہ گفتگو ہے اسپنے آپ کو عادل و منصف کے روپ
میں ظاہر کرتا ہے۔ لیے (انتہی تول الجاحظ)۔

#### لوآب اینے دام میں صیاد آگیا

دومشهور مورخ یعنی طبری اور ثقفی اپنی تاریخ میں رقم طراز میں:

حضرت عثان کے عہد حکومت میں حضرت عا کشہ ان کے پاس آئیں اور ان سے کہا: میرے والد ابو بکر اور ان کے بعد عمر مجھے مخصوص وظیفہ دیتے تھے لبندا تم بھی مجھے وہ وظیفہ دو۔

جواب میں حضرت عثمان نے کہا: الوبکر وعمر اپنی خواہشات کے تحت آپ کو پچھ دیا کرتے تھے لیکن مجھے کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی جس کے تحت میں آپ کا مخصوص وظیفہ حاری رکھوں لہذا میں ایسانہیں کروں گا۔

سی است حضرت عاکشہ نے کہا: رسول خداً سے میری جو میراث بنتی ہے تم مجھے وہ میراث بی دے دو۔

ا۔ حضرت الوبكر كى نرم تفتلوكا ؤ صندورا پينے والوں كو ان كى وہ تفتلو بھى ذبن نشين كرنى چائے جے ہم نے ابن الى اللہ يد كے حوالے سے سابقہ صفحات میں نقل كيا ہے اور فدكورہ گفتگو كے متعلق نقيب ابوجعفر كے تبصرے كو بھى غور سے پڑھنا چاہئے۔ (از مترجم فارى)

حضرت عثان نے کہا: تو کیا تہ ہمیں یہ بات بھول گئی ہے کہ فاطمۃ تمہارے والد کے پاس آئی تھیں اور انہوں نے رسول خداً کی میراث کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت تم نے اور مالک بن اوس نے یہ گواہی دی تھی کہ پیغیر کی سرے سے میراث بی نہیں ہوتی ۔ تم نے اس گواہی سے فاطمۃ کی میراث باطل کردی تھی اور اب میرے پاس آ کر مجھ سے میراث طلب کر رہی ہو؟ میں متہیں کچھ بھی نہیں دول گا۔

طبری مزید لکھتے ہیں: اس وقت عثان تکیہ کا سہارا لئے ہوئے تھے۔ جب انبول نے حضرت عائشہ کی بات سی تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا: ...... کیا تو وہی نہیں ہے جس نے اپنا ب سے وضو کرنے والے بدو کے ساتھ اپنے والد کے سامنے یہ گواہی دی تھی کہ پنیمبروں کی کوئی میراث نہیں ہوتی ؟

# تاریخ اسلام کی پہلی حصوفی گواہی

شيخ مفيد كتاب اختصاص مين لكصت مين

عبدالله بن خان نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب رسول خداً کی وفات ہوئی اور ابوبکر ان کی جگہ مندنشین ہوئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا کے فدک کے وکیل کو بے دخل کردیا۔

حضرت فاطمة ان كے پاس آئيں اور فرمايا: ابوبكر! تم ميرے والد كے قائم مقام بونے كا دعوىٰ كرتے ہو اور ان كى جگه پر بيٹھ گئے ہو اور تم نے اپنا ایک ملازم بھیج كر فدك ہے ميرے وكيل كو بے وخل كيا ہے جبكه تم اچھى طرح سے جانتے ہوكه رسول خداً نے مجھے فدك بهه كيا تھا اور ميرے پاس بهه كے گواہ بھى موجود بيں۔

اس کے جواب میں ابوبکر نے کہا: انہیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔

حضرت فاطمة اپنے شوہر کے پاس آئیں اور انہیں ابوبکر کے جواب سے مطلع کیا۔

حضرت علی نے حضرت فاظمہ سے کہا: آپ ابوبکر کے پاس جاکیں اور اس سے کہیں کہ اگر انبیاء کی میراث ہی نہیں ہوتی تو قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیه السلام کے متعلق میہ کیوں فدکور ہے کہ سلیمان ، داؤڈ کے وارث بنے اور حضرت زکریا کی دعا کیوں فدکور ہے کہ اے پروردگار! مجھے فرزند عطا فرما جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کی جو میراث مجھے پنچی ہے وہ اسے بھی عاصل کرے۔

حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے بید دلیل پیش کی۔

عمر نے کہا: تمہیں تعلیم دی گئی ہے اور تعلیم دینے والے نے تمہیں سکھایا ہے کہ دلیل کو کس طرح سے بیان کرنا ہے۔

حضرت فاطمهٌ نے فرمایا: اگر میرے شوہر اور ابن عم تعلیم دیں تو آخر اس میں عیب ہی کیا ہے؟

ابوبکر نے کہا: عمر اور عائشہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے رسول خداً سے سنا کہ آنخضرت نے فرمایا کہ''انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔''

حضرت فاطمة نے فرمایا: هذا اول شهادة زُورٍ شَهدا بها فى الاسلام. لعنى بير اسلام ميں بہلى جمونى گوائى ہے جوان دونوں نے دى ہے۔

علیّ اور ام ایمن کی گواہی

پھر حضرت فاطمۃ نے فرمایا: فدک کی جا گیر میرے والد نے مجھے عطا کی تھی اور اس کے لئے میرے پاس'' بینۂ' (دو عادل گواہ) موجود ہیں۔ ابو بکر نے کہا: آپ اینے گواہ پیش کریں۔ حضرت فاطمة نے حضرت علی اور ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا۔

ابوبکرنے ام ایمن ؑ سے کہا: تم نے رسول خداً سے فاطمۃ کے بارے میں کیا سا ہے؟ ام ایمن ؓ اور حضرت علی نے کہا: ہم نے پیغیر اکر ؓ سے سا ہے فاطمہ سیدہ نساء اھل الجنہ. فاطمہ جنتی عورتول کی سردار ہے۔

پھرام ایمنؓ نے کہا: جو بی بی خواتین جنت کی سردار ہو وہ کسی کے مال پر ناجائز دعویٰ نہیں کر عتی اور میں خود بھی خواتین جنت میں سے ایک ہوں اس لئے جو چیز میں نے رسول خداً سے نہ نی ہوگی وہ چیز بھی بیان نہیں کروں گی۔

عمر نے کہا: ان چیز وں کو رہنے دو۔ اب یہ بتاؤکہ تم فاطمۃ کے متعلق کیا گواہی ویتی ہو؟

ام ایمن ؓ نے کہا: ایک دن میں حفزت فاطمۃ کے گھر میں بینچی ہوئی تھی اور رسول خداً

بھی وہاں تشریف فرما تھے کہ جرئیل ؓ نازل ہوئے اور انہوں نے آنخضر ؓ ت سے کہا کہ ''محداً!
اشیں اور میرے ساتھ آ کیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں اپنے پروں سے جا گیر فدک کی حد بندی کروں۔''

رسول خداً اعظم اور جرئيل ك ساتھ چلے گئے۔ پھر پھھ دير بعد آپ واپس آئے تو حضرت فاطمة نے ان سے بوچھا تھا كہ اباجان! آپ كہاں گئے تھے؟

پینمبراکڑم نے فرمایا تھا: ج<sub>رک</sub>یل ؒ نے اپنے پَروں سے میرے لئے فدک کی حد بندی کی ہےاوراس کے تمام حدودمتعین کئے ہیں۔

حضرت فاطمۃ نے اس وقت کہا تھا کہ آباجان میں آپ کے بعد اپنی اقضادی ضروریات کی فکر کرتی ہوں آپ میری ضروریات پورا کرنے کے لئے فدک مجھے ہے کردیں۔ پیمبراکڑم نے فرمایا تھا: میں جا گیرفدک تمہارے اختیار میں دیتا ہوں۔

اس فرمان کے بعد فاطمۂ نے جا گیر فدک میں تصرف کیا تھا۔

پھرام ایمن ؓ نے کہا کہ رسول خداً نے جاگیر فدک ہبہ کرنے کے بعد مجھے اور علی ؓ

دونوں سے فرمایا تھا کہتم دونوں ہبد فدک کی گواہی دینا۔ (لبذا ہم گواہی دے رہے ہیں)۔
عمر نے کہا: تو ایک عورت ہے اور ہم ایک عورت کی گواہی کو قبول نہیں کر سکتے اور علیٰ
کی گواہی بھی اس لئے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کی گواہی سے خود اس کو فائدہ پنچتا ہے۔

(بیرین کر) فاطمۃ ناراض ہوکر اٹھیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی: اسے پروردگار!
ان دو افراد نے تیرے نبی کی بیٹی برظلم کیا اور اس کا حق چھین لیا، ان سے سخت بدلہ لے۔

بھر آ ب ابو بکر کے باس سے اٹھ کر چلی آئیں۔

حضرت علیؓ اپنی زوجہ کو رات کے وقت گدھے پر سوار کیا کرتے تھے اور انہیں ساتھ لے کر مسلسل چالیس دن تک مہاجرین و انصار کے دروازوں پر لے گئے اور لوگوں کو اپنی مدد و حمایت کی دعوت دیتے رہے۔

#### سند فدک کا ٹکڑے ہونا

اس روایت کونقل کرنے سے قبل میں (مؤلف) عرض کرتا ہوں کہ بیہ روایت ہماری نظر میں درجہ اعتبار کی حامل نہیں ہے گر چونکہ علامہ مجلسی نے اسے بحارالانوار میں نقل کیا ہے اسی لئے ہم بھی ان کی افتد اکرتے ہوئے اسے یہاں نقل کررہے میں۔

ندکورہ روایت کا ایک حصہ کچھ یوں ہے:

حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے فر مایا: جب ابو بکر تنہا ہوں تو آپ ان کے پاس جا ئیں کیونکہ وہ اپنے ساتھی کی نسبت زیادہ نرم ہیں اور جا کر کہیں کہتم میرے والدکی جانتینی کا دعویٰ کرتے ہو اور تم ان کی مند پر ہیٹھے ہولہذا اگر بالفرض فدک تنہارا ہی ہے تو بھی میں تم سے اس کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ جائداد مجھے دے دو۔

حضرت فاطمہ ، ابوبکر کے پاس گئیں اور مذکورہ الفاظ کیے۔ ابوبکر نے کہا: آپ درست کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک کاغذ طلب کیا اور فدک واپسی کی تحریر لکھ دی اور وہ تحریر

حفرت فاطمة كے حوالے كى۔

حفرت فاطمہ ہ وہ تحریر لے کر ابوبکر کے پاس سے آ ربی تھیں کہ راستے میں ان کی ملاقات عمر سے ہوئی اور انہول نے اس سند کے متعلق بوچھا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا: یہ فدک واپسی کا حکم نامہ ہے جو ابوبکر نے میرے لئے تحریر کیا ہے۔

عمر نے سند واپس کرنے کا مطالبہ کیا حضرت زہرآ نے سند واپس کرنے سے انکار کیا۔ آخرکار عمر نے تخق کی .....اور سند کو ان سے لے کر اس کے تکڑے کر دیئے۔ اس تخق اور درشتی کی وجہ سے بی بی بیار ہوگئیں اور پچھٹر دن بیار رہنے کے بعد وفات پاگئیں...... وفات کے وقت دفن کیا جائے اور نذکورہ کے وقت انہوں نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ آئیں رات کے وقت دفن کیا جائے اور نذکورہ دو افراد ان کے جنازے میں شامل نہ ہوں اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں لیس علیٰ نے ان کی وصیت کے مطابق رات کو آئییں ان کے گھر میں سپرد خاک کردیا۔

### رسول خداً كا طرزعمل

سیرت نویس لکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو کہ ججرت نبوی کے دوسرے سال واقع ہوئی تھی، اس میں دیگر کفار کے علاوہ حفرت خدیجہ کا بھانجا ابوالعاص بن رہیج کے بھی شامل تھا، اور وہ رسول خدا کی (ربیبہ) بیٹی حضرت زینب کا شوہر تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور ستر کفار قتل ہوئے۔ ان قیدیوں میں حضرت زینب کا شوہر ابوالعاص بھی شامل تھا۔

قیدی کا فرول کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ وہ فدیہ دے کر رہائی حاصل کریں۔ ابوالعاص

ا۔ بعثت سے قبل ابوالعاص کی زینب سے شادی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ فتح مکہ سے قبل مدینہ میں گرفتار ہوا اور اسلام قبول کیا۔ رسول خدا نے زینب سے اس کے عقد کی تجدید کی۔ امامہ ابوالعاص اور زینب کی صاحبز ادی میں کہ جن سے حضرت فاطمة کی وصیت کے مطابق حضرت علی نے شادی کی تھی۔ ابوالعاص کا انتقال آل جے میں ہوا۔ (اسدالفاب، ج20،ص ۲۳۱)۔ مترجم فاری۔

کی رہائی کے لئے اس کی بیوی زینٹ نے ایک گلو بند بھیجا جو انہیں شادی کے موقع پر ان کی ۔ والدہ حضرت خدیجۂ نے دیا تھا۔

جب رسول خدا نے اس گلوبند کو دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ یاد آگئیں اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا: اگرتم اجازت دوتو ہم ابوللعاص کو آزاد کردیتے ہیں اور ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا گلو بند بھی واپس کردیتے ہیں۔

مسلمانوں نے عرض کی: یارسول اللہ ؟ ہماری جان و مال آپ پر قربان ہو۔ ہم اس قیدی کورہا کرنے پر آمادہ ہیں۔

رسول خداً نے ابوالعاص کوفدیہ کے بغیرا آزاد کردیااور آپ نے وہ گلو ہند بھی واپس کردیا۔ واقعہ مذکورہ کے حوالے سے مشہور سی عالم ابن الی الحدید رقم طراز ہیں:

میں نے یہ روایت اپنے استاد ابوجعفر کیلی بن الی زید نقیب کے سامنے پڑھی تو میرے استاد نے کہا:

کیا اس موقع پر ابوبکر و عمر موجود نہ تھے اور کیا انہوں نے رسول خدا کے طرز عمل کا مشاہدہ نہیں کیا تھا؟ اور اگر انہوں نے آنخضرت کے مذکورہ طرز عمل کا مشاہدہ کیا تھا تو انہیں بھی اس سے مہر بانی اور ملاطفت کا سبق حاصل کرنا چاہئے تھا اور اس طرز عمل کی روشی میں ان کا حق بنا تھا کہ وہ فاطمہ کو فعدک دے دیتے اور فعدک واپس کر کے فاطمۃ کے دل کو خوش کرتے اور اس کا طریقہ بڑا آسان تھا جیسا کہ رسول خدا نے مسلمانوں سے گلوبند کی واپسی کی درخواست کی تھی وہ بھی ایسا بی کرتے ۔اگر بالفرض حضرت فاطمۃ کاحق نہ بھی تھا تو بھی انہیں چاہئے تھا کہ وہ مسلمانوں سے درخواست کرتے کہ فعدک تمہاری جاگیر ہے گر رسول خدا کی پارہ جگر نے اس مطالبہ کیا ہے اگرتم چاہوتو میں فعدک آنخضرت کی صاحبزادی کو دیدوں؟ تو کون سا ایسا مسلمان تھا جو آنہیں ایسا کرنے سے دو تیا؟ مجھے بھین ہے کہ تمام مسلمان خوش ہوکر ٹی کو فعدک دے دیے ۔

کیا فاطمہ زبرا کا مقام ان کی بہن زینب ہے کم تھا؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فاطمہ متمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں اور یہ بخشش بھی اس صورت میں ہوتی کہ بی بی کے نام ہبہ فدک ثابت نہ ہوتا۔

ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد نقیب ابوجعفر سے کہا کہ حضرت ابوبکر کی بیان کردہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فدک مسلمانوں کا حق تھا۔ ای لئے ابوبکر کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کا حق ان سے لے کر فاطمۂ کو دے دیتے۔

یون کرمیرے استاد نے کہا: ابوالعاص کے فدیہ میں جو گلوبند پیش کیا گیا تھا وہ بھی تو مسلمانوں کا حق تھا۔ اس کے باوجود رسول خدا نے مسلمانوں سے گلوبند لے کراپی بیٹی کو واپس کردیا تھا۔

میں نے کہا رسول خدا صاحب شریعت تھے، ان کے فرمان سے بڑھ کرکسی کا فرمان نہیں ہوسکتا تھا جبکہ ابو بکر اس صفت سے محروم تھے۔

میرے استاد نقیب ابوجعفر نے کہا: مگر سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ابوبکر اتنا تو کر بی سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے درخواست کرتے کہ وہ فدک فاطمۂ کو بخش دیں۔ آخر رسول خداً نے بھی تو مسلمانوں سے زینب کے گلوبند کی واپسی کی درخواست ہی کی تھی۔

اگر ابو بکر مسلمانوں سے کہتے کہ اے مسلمانو! تمہارے نبی کی بیٹی فاطمۃ تم سے فدک کے چند تھجور کے درخت مانگنا جاہتی ہے کیا تم فدک کی جاگیر انہیں وینے پر آمادہ ہو؟ تو کیا مسلمان نفی میں جواب دیتے؟ ایسا ناممکن تھا۔

میں نے کہا: اتفاق سے قاضی القصاۃ ابوالحن عبدالجبارین احمد نے بھی ایساہی کہاتھا۔ نقیب نے کہا: حقیقت میہ ہے کشیخین نے بی بی سے بلندنظری اور جوانمردی کا سلوک نہیں کیا اگر چہ انہوں نے ویلی طور پر درست کیا تھا۔ (انہی کلام ابن ابی الحدید)

#### سد جزوعی کے اشعار

سید جزوعی نے کیا ہی خوب لکھا تھا:

و اتت فاطم تطالب بالار ث من المصطفى فما ورثاها ليت شعرى لم خالفاسنن القرآن فيها والله قد ابداها نسخت آية المواريث منها ام هما بعد فرضها بدلاها؟ ام ترى آية المودة لم تأت بود الزهرآء في قرباها ثم قالا ابوك جاء بهذا حجة من عناد هم نصباها قالا للانبياء حكم بان لا يورثوا في القديم و انتهراها افبنت النبي لم تدر ان كا ن نبي الهدى بذلك فاها بضعة من محمد خالفت ما قال حاشا مولاتنا حاشاها تطلب الارث ضلة و سفاها افضل الخلق عفة و نزاها سل بابطال قولهم سورة النمل و سل مريم التي قبل طه فيهما ينبان عن ارث يحيئ و سليمان من اراد انتباها فدعت و اشتكت الي الله من ذا ك و فاضت بدمعها مقلتاها لدى المصطفى و لم يتخلاها بعلها شاهد لها و ابناها الله هادی الانام اذ ناصباها طمة عندهم ولا ولداها التباسا عليهم و اشتباها

سمعته يقول ذاك و جاء ت هی کانت اتقی و کانت ثم قالت فنحلة من وا فاقامت بها بشهود فقالوا لم يجيزوا شهادة ابني رسول لم يكن صادقا على ولا فا اهل بيت لم يعرفوا سنن الجور

كان اتقى الله منهم عتبق قبح القائل المحال و شاها جرعاها من بعد والدها الغيظ مرادا فيئس ما جرعاها لت شعرى ما كان ضرهما حفظا لعهد النبي لو حفظاها دى البشير النذير لو اكرماها كان اكوام خاتم الوسل الها فد كا لا الجميل ان يقطعاها و لكان الجميل ان يعطياها أترى المسلمين كأنوا بلومو نهما في العطاء لو اعطياها صادق ناطق امین سواها كان تحت الخضواء بنت نبي ينت من ؟ أم من ؟ حليلة من ؟ ويل لمن سن ظلمها و أذا ها فاطمة اپنے والد کی میراث طلب کرنے کے لئے آئیں لیکن انہوں نے میراث نہ دی گئی۔ کاش میں سمجھ سکتا کہان دوافراد نے قرنزن کے قوانین کی مخالفت کیوں کی، جبکہ اللہ نے تو قانون واضح كرديا تها\_

کیا آیت میراث منسوخ ہوگئ تھی یا انہوں نے خود اس میں تندیلی کردی؟اورکیا آیت مودت میں ''الا المودة فی القوبی'' کے ضمن میں زہرآ اور ان کے رشتہ دار شامل نہ تھے؟ پھر انہوں نے عداوت کی وجہ سے یہ بہانہ بنایا کہ آپ کے والد نے ایسا کہا تھا کہ

''انبیاء کی میراث نہیں ہوتی اور ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔''

پھر انہوں نے کہا: زمانۂ قدیم سے ثابت ہے کہ پغیبران میراث نہیں چھوڑتے۔ اور اس طرح انہوں نے فاطمہ کی میراث کا انکار کیا۔

عجیب بات ہے اگر مصطفی نے ایسا کہا ہوتا تو بنت مصطفی ہے اسے کیوں نہ سنا تھا؟ کیا بنت پیغمبر اپنے والد کی مخالفت کرسکتی تھیں؟ حاشا و کلا ایسا ہر گزممکن نہیں ہے۔ اگر رسول خدا نے کہا ہوتا تو حضرت زہرا میراث طلب کرنے کے لئے بھی نہ آتیں۔

حفرت سیدہ، کا نات کی سب سے بڑی یہ بیزگار خاتون تھیں اور عفت و تقدس میں

' ساری دنیا سے افضل تھیں ۔خود ساختہ قول کی تر دید کیسئے سورہ نمل موجود ہے اور سورۂ مریم جو سورۂ طہ سے پہلے ہے۔

یہ سورتیں پیخیٰ اور سلیمان کی میراث حاصل کرنے کی گواہی ویق ہیں جسے جانبے کا شوق ہو وہ انہیں پڑھ لے۔

سیدة نے بددعا کی اور خدا کے حضورظلم کا شکوہ کیااور آپ کی بلکیں آنسوؤں سے ہریز ہوگئیں۔

اس کے بعد سیدہ نے اپنے والدکی ہبہ کردہ جا گیر کا مطالبہ کیا مگر اہل حکومت نے وہ جا ئیراد ان کے حوالے نہ کی۔ بی بی نے ہبہ کے گواہ پیش کئے تو کہا گیا کہ اس کے گواہ اس کا شوہر اور اس کے دو بیٹے میں۔ (جو قابل قبول نہیں)۔

ان لوگول نے فرزندان رسول کی گواہی قبول نہ کی وہ رسول جو ہادی انسانیت ہیں اور ان سے دشمنی کی۔

ان کے نزد یک علی و فاطمۂ اور ان کے بیٹے صادق نہ تھے۔کیا اہلیت پر جنہیں ظلم و جورکی روش سے کوئی واسطہ نہ تھا یہ بات مشتبہ ہوگئ تھی؟

ان لوگوں نے بنت پینمبر کو غصہ کے گھونٹ پلائے اور انہوں نے ایبا کر کے بہت ہی براکیا۔

اے کاش! اگر وہ عہد رسول کی حفاظت کرتے تو انبیں کیا نقصان ہوتا؟

اوراگر وہ سیدہ کوحق دے دیتے تو پیرسول خداً کے احترام کے مترادف ہوتا۔

اگر وہ فدک واپس کردیتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔ فدک کا روکنا غیر مناسب فعل

تھا کیونکہ نیلے آسان کے پنچ سیدہ کے علاوہ رسول خدا کی کوئی سگی اولاد نہ تھی۔

سم از کم وہ بیتو و کھتے کہ بی بی کس کی بیٹی جیں اور کس کی مال جیں اور کس کی زوجہ میں۔ ان پرظلم کرنے والوں اور انہیں اذبیت وینے والوں پر افسوس ہے۔

حصه چہارم

# فرفت نبیً پر بی بی کاغم واندوه

حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پوری کا نئات کے لئے سب سے برا المیہ تھی۔ آپ کی وفات نے ہر جھوٹے بڑے، مرد وعورت کو یکسال متاثر کیا۔ مدینہ کا پورا شہر گریہ وعزا کے شہر میں تبدیل ہوگیا۔ لوگوں کی آنکھوں سے سلاب اشک جاری ہوا اور مدینہ کے ہرکونے سے گریہ و بکا کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ آپ کی وفات سے تجاج بیت اللہ کے احرام باندھے کاسا منظر پیدا ہوگیا۔ جس طرح سے تجاج احرام باندھ کر روتے ہیں اور ان کے رونے کی وجہ سے کان بڑی آواز سائی نہیں دین ای طرح سے اہل مدینہ کے رونے کی آوازوں سے کان بڑی آواز سائی نہ دیتی تھی۔ ہر شخص آپ کی موت پر گریہ و بکا کر رہا تھا۔ آ خضرت کی موت جہاں اہل مدینہ کے لئے عظیم صدمہ تھی وہاں آپ کے اہلیت کے لئے قیامت صغری بیا ہونے کا سبب تھی۔ آپ کی موت امیرالموشین کے لئے صدمہ جانگاہ تھی۔ امیرالموشین پر بڑنے والی سے مصیبت اگر بہاڑوں پر بڑتی تو وہ بھی ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجا تے۔ امیرالموشین پر بڑنے والی سے مصیبت اگر بہاڑوں پر بڑتی تو وہ بھی ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجا تے۔ امیرالموشین پر بڑنے والی سے مصیبت اگر بہاڑوں پر بڑتی تو وہ بھی ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجا تے۔ آئیس دنیا کی کئی چیز کا ہوش تک نہ تھا اور ان کے سوچنے سجھنے کی صلاحیت تک سلب ہو چکی تھیں۔

الغرض رسول خداً ہے جس شخص کا جتنا تعلق تھا وہ اس صدمے ہے اتا ہی متاثر ہوا گھفس رو رہے تھے، بعض بین کر رہے تھے اور بعض شدید ہے تابی اور جزع و فزع میں مبتلا تھے۔

رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسم کی وفات نے جباں تمام مسلمانوں کو بالعموم اور ان کے خاندان کو بالخصوص متاثر کیا تھا، وہاں سیدہ کے لئے قیامت کبری قائم کردی تھی۔ حضرت کے خاندان کو بالخصوص متاثر کیا تھا، وہاں سیدہ کے لئے قیامت کبری قائم کردی تھی۔ حضرت سیدہ کے غم واندوہ کا اندازہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کرسکتا۔ بی بی کے غم میں ہرروزمسلسل اضافیہ ہوتا رہتا تھا، آپ کے گربیہ و بکا کی آ وازیں روزانہ بلند سے بلند تر ہوتی رہتی تھیں اور آپ کا درو دل روزانہ بوستا ہی رہتا تھا۔

### بابا کی قبر پر گریه و بکا

راوی کا بیان ہے کہ پیغیراکڑم کی وفات کے بعد سات دن تک حفرت سیدۃ گھر سے باہر نگلیں۔ آٹھویں دن پیغیراکڑم کی قبر کی زیارت کے لئے گھر سے باہر نگلیں، اس وقت آپ کی آٹکھول سے سیلاب اشک روال تھا۔ آپ کی چادر کا بلو زمین پر گھسٹ رہا تھا اور آپ کی چادر آپ کے چادر آپ کے باؤل میں لیٹ لیٹ باق تھی۔ شدت گریہ کی وجہ سے آپ کو پچھ دکھائی تک نہ دیتا تھا۔ آپ بڑی مشکل سے اپنے والد علیہ السلام کی قبر پر آئیں۔ جیسے ہی آپ قبر مطہر پر پہنچیں تو قبر منور پر گر بڑیں اور بے ہوئی ہوگئیں۔ مدینہ کی دوسری مستورات دوڑتی ہوئی آئیں۔ آپ اور انہول نے آپ بوش میں آئیں۔ آپ اور انہول نے آپ بوش میں آئیں۔ آپ نے روکرانے والد سے بوں خطاب کیا:

اباجان! میری طاقت ختم ہوگئ، میرا عبر جواب دے گیا، میرے دشمن میرے صدمے سے خوش ہیں۔ آپ کی موت کا صدمہ مجھے ہلاک کردے گا۔

ا با جان! میں اکیلی ره گئ ہوں اور سر گردان و پریشاں ہوں۔

اباجان! میری آ واز خاموش ہوگئ، میری کمرٹوٹ گئ، میری زندگی بدمزہ ہوگئی اور میرا

ز مانه مکدر ہوگیا۔

اباجان! آپ کے بعد مجھے کوئی اپنا مونس دکھائی نہیں دیتا اور میرے آ نسوؤں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔

پھر آپ نے درمندانہ کہے میں بیاشعار پڑھے:

ان حزنی علیک حزن جدید و فوادی والله صب عنید کل یوم یزید فیه شجونی و اکتیابی علیک لیس یبید یا ابتاه! من للارامل و المساکین؟ و من للامة الٰی یوم الدین؟ یاابتاه!امسینابعدک من المستضعفین یا ابتاه! اصبحت الناس عنا معرضین فای دمعة لفراقک لا تنهمل؟ ای حزن بعدک لا یتصل؟ و ای جفن بعدک بالنوم یکتحل رمیت یاابتاه! بالخطب الجلیل و ای جفن بعدک بالنوم یکتحل رمیت یاابتاه! بالخطب الجلیل آپکافم ہروقت میرے لئے تازہ ہے۔خداگواہ ہے کے میرا دل اس سے خت متاثر ہے۔ ہرروز میرےغول میں اضافہ ہورہا ہے اور آپ کے فراق کا غم ختم نہیں ہوگا۔

اباجان! آپ کے بعد بیوگان اور ساکین کا مددگار کون ہے اور قیامت تک آپ کی امت کا نگہمان کون ہے؟

اباجان! آپ کے بعد ہمیں کمزور بنادیا گیا اور لوگوں نے ہم سے منہ موڑ لیا۔
اباجان! وہ آنسوہی کیا جو آپ کی جدائی پر نہ بہے اور وہ غم ہی کیا جو آپ کے بعد ختم
ہو جائے۔آپ کی رحلت کے بعد کون می آنکھ نیند کا سرمہ لگائے گی۔ اباجان! مجھ پرعظیم
مصیبت ٹوٹی ہے۔

اباجان! آپ کی رحلت کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، آپ کا منبر ویران ہو چکا ہے اور آپ کی محراب سے صدائے مناجات سائی نہیں دیتی۔ لیکن آپ کی قبر آپ کو اپنے اندر لے کرخوش ہے۔ میرے حال پر افسوس یہاں تک کہ آپ سے ملاقات کروں۔

'' کھر آپ نے ٹھنڈی سانس بھری جس ہے آپ کی روح پر داز کرنے کے قریب ہوگئ اور آپ نے پیداشعار بیز ھے:

قل صبری و بان عنی عزانی بعد فقدی لخاتم الانبیاء عین یا عین اسکبی الدمع سحا ویک لا تبخلی بفیض الدماء یارسول الا له یا خیرة الله و کهف الایتام و الضعفاء لو تری المنبر الذی کنت تعلوه علاه الظلام بعد الضیآء یا الهی عجل وفاتی سریعا قد نغضت الحیاة یا مولائی جب سے عمل فاتم الانبیاء کو کویا ہے تب سے میرا صبر کم ہوگیا اور میرا قرار حاتاریا۔

اے آنگھا اے آنگھا دل کھول کرآنسو بہا، تھھ پر انسوں خون بہانے سے بھی دریغ نہ کر۔ اے اللہ کے رسول اُ اے اللہ کے مختار اور تیبیموں، ضعیفوں کو پناہ دینے والے! آپ اس منبر کو دیکھیں جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے کہ اس پر روشن کے بعد تاریکی چھا گئ ہے۔ خدایا! مجھے جلدی سے موت ویدے۔میرے مولا! میں زندگی سے تنگ آچکی ہوں۔

### گریئهٔ زهراً اور اہل مدینه کی جفا

اس کے بعد حضرت سیرہ اپنے گھر تشریف الاسیں۔ گھر میں آپ ون رات روتی رہتی تھیں اور کسی طرح سے بھی آپ کو قرار میسر نہ آتا تھا جس سے مدینہ کے لوگ تگ آگے۔ چند بزرگ حضرت علیٰ کے پاس آئے اور کبا: فاظمة دن رات روتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہم رات کو سونہیں سکتے اور دن کو سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے کہیں کہ وہ اگر رات کو روئیں تو ہم دن کو آرام کریں اور اگر وہ دن کے وقت روئیں تو ہم رات کوآ رام کریں۔ حضرت علیٰ نے کہا: میں تم لوگوں کا پیغام انہیں پہنچا دوں گا۔

امیرالمومنین گھر میں تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو روتے ہوئے پایا۔ حضرت سیدۃ نے اپنے شوہر کو دیکھا تو کچھ دیر کے لئے خاموش ہوگئیں۔

حفرت علی نے ان سے کہا: مدینے کے بزرگوں نے مجھ سے نقاضا کیا ہے کہ آپ رونے کا وقت مقرر کریں۔ یا دن کوروئیں یا رات کوروئیں۔

حفرت سیرة نے عرض کی: اے ابوالحن ان ان لوگوں میں میری زندگی بہت کم روگئی ہے اور میں عنقریب یہاں سے رخصت ہو جاؤں گی۔ خدا کی قتم! میں مسلسل اپنے والد کو روتی رہول گی۔ یہاں تک کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: آپ مختار ہیں جو حامیں کریں۔

اس کے بعد حضرت علیؓ نے بی بی کے لئے قبر ستان بقیع میں ایک سائبان تیار کیا جس کا نام بی**ت الاحزان** رکھا گیا ہ<sup>ا</sup>۔

حضرت فاطمة روزانه حسن وحسين كوساتھ لے كر بيت الاحزان ميں چلی جاتی تھيں جہال شام تک آپ اپنے والد عليه السلام كو رويا كرتی تھيں اور جيسے ہی شام ہوتی حضرت علی وہاں آتے اور بی بی كوساتھ لے كر گھر آجاتے تھے۔

### بی بی کے جگر سوز اشعار

روایت ہے کہ رسول خداً کی وفات اور اہل اقتدار کی طرف سے ظلم وستم سہنے کی وجہ سے بی بی بیار ہوگئیں۔ آپ اتنی کمزور اور لاغر ہوگئی تھیں کہ آپ کے جسم اطهر کا گوشت تخلیل ہوگیا تھا۔ ہوگیا تھا اور آپ کا وجود اطہر ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہوگیا تھا۔

روایات میں ہے کہ حضرت سیدہ ، خاتم الانبیاء کی وفات کے بعد ہمیشہ سر پرغم کی پی باندھے رہتی تھیں، شدت غم سے آپ کا جسم اطہر روز بروز تحلیل ہونے لگا تھا اور آپ کا ول جلتا

۔ مید پہلا عزاخانہ تھا جھے حطرت علی نے تعمیر کیا اور حضرت زہرا جہاں روئی تعمیں۔ ہمارے عزاخانے بھی ای پہلے عزاخانے کی نقل میں۔ (مترجم اردو) '' ' بتنا تھا۔ فراق پدر کی وجہ ہے آپ کی آنکھیں روتی رہتی تھیں۔ کبھی بے بوش ہو جاتیں اور کبھی ' ہوش میں آ جاتی تھیں۔ آپ اپنے فرزندوں ہے مسلسل میہ کہا کرتی تھیں:

تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تہہیں بمیشہ عزیز رکھتا تھا؟

تمبارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہیں اینے کندھوں پرسوار کئے رہتا تھا؟

تبهارا وہ باپ کہاں ہے جوتمہارے لئے از حد شفق اور میریان تھا؟

تهبارا وه باپ کهال ہے جو تمہیں زمین پر چلنے نه ویتا تھااور ہروقت تمہیں اٹھائے رہتا تھا؟ اب وه دروازه پھر بھی نه کھلے گا اور پھر تمہارا باپ تمہیں اپنے کندھے پرسوارنه کریگا۔

ا ب وہ دروارہ پر ان کہ سے کا اور پر مہارا باپ میں آپ سکر سے کیر سوار کہ سریاں۔ رسول خدا نے زندگی کے آخری کھات میں اپنی بیٹی کے متعمق جو کچھے فرمایا تھا وہ کچ

ا ابت ہوا۔ آپ ہر وقت روتی رہتی تھیں۔ کسی وقت وحی کے منقطع ہونے کو یاد کرتیں تو رونے

لگ جاتیں اور کبھی والد کے فراق کو یاد کرتیں تو بین کرنے لگ جاتیں۔ جب رات کا پچھلا پہر

ہوتااور آپ کو اپنے والد کی تلاوت قرآن کی ولنشین آواز سنائی نه دین تو آپ وحشت زدہ ہو

جاتیں اور کبھی آپ اپنی موجودہ زندگی کا موازنہ اپنے والد کے زمانے کی زندگی ہے کرتیں جس

میں آپ کوعزت وحشمت حاصل تھی تو آنکھوں ہے آنسوؤں کی جھٹریاں لگ جاتی تھیں۔

آپ اپ والد کی قبر اطهر پرآتیں اور بابا کے مرشے میں بداشعار پڑھتی تھیں:

ماذا على من شمَّ تربة احمد ان لا يشمَّ مدى الزمان غواليا

صُبَّت عَلَى مَصَائِبٌ لَو انَّها صُبَّت عَلَى ٱلْآيَّام صِرُن لَياَ لِياً

جس نے زندگی میں تربت احماً کی خوشبو کو سونگھ لیا تو وہ اگر یوری زندگی کوئی دوسری

خوشبو ندسو تکھے تو اے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھ پر اتنے مصائب آئے کہ اگر وہ مصائب

دنوں پر نازل ہوتے تو وہ راتوں میں بدل جاتے۔

بجانم ریخته چندان غم و درد و مصیتها که گر بر روز با ریزند کردد تیره چول شبها

مجھی آ ب بداشعار پڑھتی تھیں:

و ذكر ابي مذمات و الله ازيد اذا مات بوما منت قل ذكره تذكرت لما فرق الموت بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد فقلت لها أن الممات سببلنا و من لويمت في يومه مات في غد م نے کے بعد بر شخص کا ذکر کم ہو جاتا ہے۔ خدا کی قتم! موت کے بعد میرے والد کا ذکر زیادہ ہو چکا ہے۔ جب موت نے ہمارے درمیان جدائی ڈالی تو میں نے اینے آپ کو عمل ا کرم محمصطفی کے ذریعے سے تسلی دی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کدموت ہی ہمارا راستہ ہے اور جو آج نہ مرا وہ کل ضرور مرے گا۔

تهمی آپ بداشعار پڑھتی تھیں:

انوح و اشکو لا اراک مجاوبی و ذكرك انساني جميع المصائب فان كنت عنى في التراب مغيبا فما كنت عن قلبي الحزين بغائب

اذا اشتد شوقی زرت قبرک باکیا فيا ساكن الغبرآء علمتنى البكاء

جب میرے شوق دیدار میں اضافہ ہوتا ہے تو میں روتے ہوئے آپ کی قبر کی زیارت کرتی ہوں، آپ کی قبر برنوحہ برطق ہوں اور جدائی کا شکوہ کرتی ہوں کیکن آپ مجھے جواب نہیں دیتے۔ دامن خاک میں آرام کرنے والے! آپ نے مجھے رونا سکھا دیا اور آپ کے ذکر نے مجھے تمام مصائب فراموش کراد نے۔ اگر چہ آپ مجھ سے جدا ہو کرمٹی میں حیب گئے ہیں لیکن آپ میرے مملّین دل سے غائب نہیں ہیں۔

حضرت امیرالمومنین نے رسول خداً کے جنازۂ اطہر کوایک پیرابن میںغسل ویا تھا۔ ایک وفعہ حضرت سیدہ نے ان ہے اس پیراہن کے و تکھنے کی خواہش کی تو حضرت علیؓ نے وہ پیرا بن انہیں دکھایا۔ ٹی ٹی نے جیسے ہی وہ پیرا بن دیکھا تو اسے منہ پر رکھ کر اس سے خوشبو کے نبوت کوسونگھا اور بے ہوش ہوگئیں۔ جب حضرت علی نے ان کی میہ حالت ملاحظہ کی تو آپ نے وہ پیرا بن اٹھا لیا اور بی بی سے چھپادیا۔

### سيدة اوراذان بلال الشا

رسول خداً کی وفات کے بعد بلال طبش نے اذان دینی چیوڑ دی تھی (تا کہ اس اذان کوکسی کی تائید نہ سمجھا جائے )۔

ایک مرتبہ حضرت سیدہ نے فرمایا: میری خواہش ہے کہ میں اپنے والد کے مؤذن کی آواز میں اذان سنول۔

جیسے ہی بلال کو بی بی کو خواہش کا علم ہوا تو انہوں نے اذان دی۔ جب انہوں نے اللہ اکر کہا تو بی بی کو اپنے والد کا زمانہ یاد آیا۔ آپ بے ساختہ رونے لگیس جب بلال اشھد ان محمد رسول الله پر پنچ تو بی بی نے چنج ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئیں۔

لوگوں نے بلال ؓ ہے کہا کہ اذان ختم کرو۔ رسول خدا کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہوگئی ہیں۔ بلال ؓ نے اذان روک دی اور جب سیدہ کو ہوش آیا تو آپ نے ان سے اذان مکمل کرنے کی خواہش کی۔

بلال نے بڑے ادب سے معذرت کرتے ہوئے کہا: سیدۃ النساء! میں اس خدمت سے معافی جا ہتا ہوں۔ بھیے اندیشہ ہے کہ میری اذان من کرآپ کوکوئی صدمہ نہ پہنچ۔ حضرت سیدۂ نے بلال کو معاف کر دیا۔

### سیدۂ شہدائے احد کی قبور پر

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: حضرت فاطمہ ، رسول خدا کے بعد پچھٹر دن تک زندہ رہیں اور اس تمام مدت میں کسی نے آپ کوخوش ہوتے اور ہنتے ہوئے نہ پایا۔ آپ ہر ہنتے میں دوبار یعنی پیراور جعرات کے دن شہدائے احد کی قبروں پر جاتی تھیں اور وہاں اشارہ کر

ے کہتی تھیں''رسول خداً یہاں تھے اور مشرکین ، ہال تھے۔'' (احد کی جنگ سے مراد تھی)۔ ایک اور روایت میں ندکور ہے کہ حضرت سیدہ وہاں نماز پڑھتی تھیں اور دعا مائلی تھیں اور زندگی کے آخری ایام تک آپ کے معمول میں کوئی فرق ندآیا۔

محمود بن لبید کا بیان ہے: رسول خداً کی دفات کے بعد فاطمہ شبدائے احد کی قبروں یہ آتی تھیں اور حضرت حمزہؓ کی قبر کے کنارے بیٹھ کر رویا کرتی تھیں \_

ایک دن میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لی بی، حضرت حمزہ کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تقسیں۔ میں نے انہیں ان کے حال پر رہنے دیا۔ جب سیدہ رو چکیس تو میں ان کے حضور حاضر ہوا اور میں نے سیدہ کوسلام کر کے عرض کیا: سیدۃ النساء! آپ کے دردناک بین سن کر میرے دل کے مکڑے ہوگئے۔

پھر آپ نے بیشعر پڑھا:

افہ مات میت قل ذکرہ و ذکر ابی مذمات واللّٰہ اکثو ہر مرنے والا کا ذکر اس کی موت کی وجہ ہے تم ہو جاتا ہے لیکن خدا کی فتم میرے والد کی وفات کے بعد ان کا ذکر بڑھ گیا ہے۔

### جناب سیدہؑ کی دعا اور ان کی وصیت

 آتش دوزخ سے دور رکھ۔ مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے میرے والدمحمہ مصطفی سے ملحق فرما۔
حضرت علی نے سیدہ سے فرمایا: خدا تمہیں عافیت عطا کرے گا اور تمہیں زندگ دے گا۔
حضرت سیدہ کہتی تھیں: خدا کے حضور پیش ہونے کا وقت بالکل قریب آچکا ہے۔
حضرت سیدہ نے حضرت علی کو وصیت کی: میری وفات کے بعد ''امامہ' بنت ابوالعاص
سے شادی کرنا، وہ میری بہن زینب کی بٹی ہے اور میری اولاد کے لئے مہر بان ثابت ہوگ۔
ایک اور روایت میں مذکورہ ہے:

حضرت سیدہ نے اپنے شوہر سے عرض کی: میں آپ سے ایک حاجت رکھتی ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا: میں آپ کی حاجت یوری کروں گا۔

حفرت فاطمنہ نے عرض کی: آپ کو خدا اور میرے والد محمد مصطفیٰ کی قتم دیتی ہوں کہ ابو بکر وعمر میری نماز جنازہ میں شامل نہ ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی چیز آپ سے نہیں چھپائی۔ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تھا:

یا فاطمہ انک اول من یلحق بی من اہل بیتی فکنت اکرہ ان اسوئک. لیمن اے فاطمہ ! میرے اہلمیت میں سے تو سب سے پہلے مجھ سے لمحق ہوگ۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا کر پریثان نہیں کرنا چاہتی تھی۔

امام باقر عليه السلام كا فرمان ہے:

رسول خداً کی وفات کے پیچاس دن بعد حضرت زہراً کی بیاری کا آغاز ہوا۔ اس بیاری سے بی بی کو اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ مزید زندہ نہ رہ سکیس ای لئے انہوں نے حضرت علی سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی وصیت پر ہرصورت میں عمل کرینگے۔ حضرت امیرالمومنین نے جو کہ حضرت زہراً کی وفات سے فکر مند تھے، وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وصیت پرعمل کرینگے۔ حضرت زہراً کی وفات سے فکر مند تھے، وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وصیت پرعمل کرینگے۔ حضرت فاطمۃ نے عرض کی: اے ابوالحن ارسول خدا نے جھے سے فرمایا تھا کہ ان کے ابلیت میں سے سب سے پہلے میں ہی ان سے ملاقات کروں گی۔ ای لئے خدا کے حکم پر صبر البلیت میں سے سب سے پہلے میں ہی ان سے ملاقات کروں گی۔ ای لئے خدا کے حکم پر صبر

742

''' ' کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تقدیر خداوندی پر آپ کو راضی رہنا چاہئے۔ رات کے وقت مجھے ' عنسل و کفن دے کر فن کردینا۔

حضرت علی نے حضرت سیدہ کی وصیت برعمل کیا۔

ابن عباسٌ كا بيان ہے كه حضرت فاطمہ زُبراً نے فرمایا: مجھے خواب میں رسول خداً كى زيارت نصيب بوئى تو میں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم كى ان سے شكايت كى۔ رسول خداً في رسين في سے فرمايا كه تمہارے لئے آخرت كا ابدى گھر ہے جو پر ہيز گاروں كے لئے تيار كيا گيا ہے اور تم جلد ہى ہمارے ياس آجاؤگی۔

آخری ایام

## حضرت زہراً کی عمراوران کی گفتگو

حضرت سیدۃ کی شیخین ہے گفتگو

جب حفرت زہرا مرض الموت میں گرفتار ہوئیں تو آپ نے اپنے شوہر سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کی حالت کو پوشیدہ رکھیں اور ان کی شدید بیاری کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائیں۔

چنانچہ حضرت علی اور اساء بنت عمیس (جواس وقت حضرت ابوبکر کی زوجیت میں تھیں)
ان کی تمارداری کرتے رہے۔ اس سے قبل پنیمبر اکرام بھی حضرت سیرۃ کوان کی بیاری کی اطلاع
دے چک تھے اور پنیمبر خدا نے آپ کو امت کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بھی باخبر کیا تھا۔

پھر حضرت زہرا کی بیاری اور درد میں شدت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالی نے حضرت مریم کو ان کی تیارداری کے لئے بھیجا تا کہ سیدہ ان سے سکون محسوس کریں۔

جب بیاری نے شدت اختیار کی تو شیخین کو بھی سیدہ کی بیاری کا پتا چل گیا اور وہ دونوں بی بی کی عیادت کے لئے ان کے دروازے پر آئے لیکن بی بی لی نے انہیں اندر

آنے کی اجازت نہ دی۔

حضرت عمر نے حضرت علی سے ملاقات کی اور ان سے کہا: (آپ جانتے ہیں کہ)
ابوبکر بوڑھے اور نازک دل شخص ہیں اور پیغیبر اکرم کے یارغار اور صحابی ہیں اور ہم کئی بار یہاں
آ چکے ہیں اور ہم نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی سیکن ہر بار فاطمۃ نے ہمیں داخل ہونے
سے روک ویا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو فاطمۃ سے ہمارے لئے اجازت طلب کریں تا کہ ہم
ان کی عیادت کرسکیں۔

حفرت علی نے کہا: اچھا میں فاطمہ سے اجازت لوں گا۔

امیر المؤمنین حضرت سیدۃ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا: وختر پینیبر آپ جانتی بیب کہ بید دو شخص کی بار آپ ہے اجازت طلب کر چکے بیں لیکن آپ نے ہر بار انہیں اجازت نہیں دی۔ اب انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کے لئے آپ سے اجازت حاصل کروں۔

حضرت فاطمہٰ نے عرض کی: خدا کی قتم! میں انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی اور ان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہاں تک کہ میں اپنے والد سے ملاقات کروں گی۔

حضرت علیٰ نے فرمایا: میں نے انہیں اجازت کی صانت وی ہے۔

حفرت فاطمہ نے عرض کی: ان کنت قد ضمنت لھما شیئا فالبیت بیتک والنساء تبتع الرجال لا اخالف علیک بشئ فاذّن لِمن احببت

اگر آپ انہیں ضانت دے ہی چکے ہیں تو یہ آپ کا بی گھر ہے اور عورتیں اپنے مردول کی پیروی کرتی ہیں۔ میں کسی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گی۔ آپ جے چاہیں اجازت دیں۔

حضرت علی گھر سے باہر آئے اور انہوں نے شیخین کو ملنے کی خبر دی۔ بی خبر س کر

ته خری ایام

## حضرت زہراً کی عمراوران کی گفتگو

حضرت سیدہ کی شیخین سے گفتگو

جب حضرت زہرا مرض الموت میں گرفتار ہوئیں تو آپ نے اپنے شوہر سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کی حالت کو پوشیدہ رکھیں اور ان کی شدید بیاری کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتا کیں۔

چنانچہ حضرت علی اور اساء بنت عمیس (جواس وقت حضرت ابو بکرکی زوجیت میں تھیں)
ان کی تیارداری کرتے رہے۔ اس سے قبل پنیمبر اکرم بھی حضرت سیدہ کوان کی بیاری کی اطلاع
دے چکے تھے اور پنیمبر خدا نے آپ کوامت کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بھی باخبر کیا تھا۔

پھر حضرت زہراً کی بیاری اور درد میں شدت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ان کی تیارداری کے لئے بھیجا تا کہ سیدہ ان سے سکون محسوس کریں۔

جب بیاری نے شدت اختیار کی تو شیخین کو بھی سیدۂ کی بیاری کا پتا چل گیا اور وہ دونوں بی بی کی عیادت کے لئے ان کے دروازے پر آئے لیکن بی بی نے انہیں اندر

'شیخین بی بی ئے گھر میں داخل ہوئے اور جب ان کی نگاہ بی بی پر پڑی تو انہوں نے آپ کو ' سلام کیالیکن بی بی نے سلام کا کوئی جواب نہ میااور ان سے اپنا چیرہ چھیرلیا۔ شیخین کئی بار سامنے آئے لیکن ہر بار بی بی نے ان سے اپنا چیرہ چھیرٹیا۔ پھرآپ نے حضرت علق سے کہا، میرے چیرے پر کیڑا ڈال دو۔

پھر آپ نے گھر میں موجود خواتین سے فر مایا کہ وہ ان کا رخ تبدیل کرویں۔ رخ تبدیل کرویں۔ رخ تبدیل ہونے اور تبدیل ہونے اور سبدیل ہونے اور سبدیل ہونے اور سابقہ غلطیوں سے درگزر کرنے کی درخواست کی۔

حضرت سیدہ نے فرمایا: میں تمہیں خدا کی قشم دے کر کہتی ہوں کہ کیا تمہیں وہ موقع یاو ہے جب میرے والد نے علیٰ کے ایک معاملے کے سلسلے میں تمہیں آ دھی رات کے وقت طلب کیا تھا؟

شیخین نے کہا: جی ہاں! ہمیں وہ موقع اچھی طرح سے یاد ہے۔

پھر حفرت سیرہ نے فرمایا تہمیں خدا کی شم! کیا تم نے پیمبر اکرام سے یہ الفاظ نہیں ہے نہا فاظ نہیں ہے الفاظ نہیں ہے نہا ، من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله....

لین فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں، جس نے اسے اذبیت دی اس نے مجھے اذبیت

دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ جس نے اسے میری وفات کے بعد اذیت دی تو وہ ایسا ہے جسیا کہ اس نے مجھے زندگی میں اذیت دی تو اور جس نے اسے میری

رندگی میں اذیت دی تو وہ ایہا ہے جس نے اسے میری وفات کے بعداذیت دی ہو۔ رندگی میں اذیت د

ان دونوں نے کہا: جی ہاں! ہم نے پینمبرا کڑم سے یہ حدیث سی تھی۔

پھر سیدہ نے کہا: خدایا! تیری حمد اور شکر ہے۔ اس کے بعد آپ خدا کی طرف متوجہ ہوئیں اور عرض کی کہ خدایا! میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور یہاں پر موجود تمام حاضرین کو گواہ بناتی ہوں اور تم اس کی گوابی دینا کہ ان دو اشخاص نے میری زندگی میں اور میری موت کے وقت

بچھے تکلیف دی ہے۔ خدا کی قتم! میں اپنے خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے ان سے ایک لفظ بھی نہ کبوں گی اور میں تمہارے ظلم وستم کی خدا کے سامنے فریاد کروں گی۔

دوسری روایت میں بیالفاظ وارد ہیں:

حضرت سیدة نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے کہا: خدایا! ان دو افراد نے مجھے اذیت دی ہے اور میں تیرے اور تیرے رسول کے سامنے ان کی شکایت کرتی ہوں۔ خدا کی فتم! میں تم دونوں سے ہرگز راضی نہ ہوں گی یہاں تک کہ اپنے والد سے ملاقات کروں اور میں تمہارے طرزعمل کی آنخضرت کو خبر کروں گی اور وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے چنے کر کہا: مجھ پر افسوس، ہائے عذاب البی کے لئے افسوس!! ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا۔

حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا: مجھے تعجب ہے کہ لوگوں نے مجھے اپنا رہبر کسے بنا لیا ہے؟ نو ایک پیر فرتوت ہے اور تیری حالت سے ہے کہ ایک عورت کی ناراضگی کی وجہ سے بے تاب ہو رہا ہے اور ایک عورت کی رضامندی سے خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی پرعورت ناراض بھی ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر وہ دونوں اٹھے اور چلے گئے لے

اس وقت حضرت سیدہ نے حضرت ملی سے کہا: کیامیں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا: جی ہاں۔

حضرت فاطمہ نے عرض کی: اب اگر میں آپ سے پچھ طلب کروں تو کیا آپ مجھے وہ چیز دیں گے؟

حضرت علیؓ نے فرمایا جی ہاں۔

حضرت سیدہ نے عرض کی: میں آپ کو خدا کی فتم دے کر کہتی ہوں کہ یہ دو اشخاص مجھ پر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور میری قبر پر نہ آئیں۔

ا الامامة والساسة ابن قتيبه دينوري (متونى ٢٨٠ه) ج ايص ١٢ مطبوعه مصر

### تابوت بنانے کا حکم

روایت ہے کہ حضرت سیدۃ نے اساء بنت عمیس کے فرمایا: جس طرح سے لوگ عورتوں کے جنازے لے کر جاتے ہیں مجھے وہ طریقہ ناپند ہے۔ لوگ جنازہ پر کپڑا ڈال دیتے ہیں جبکہ مرنے والے کا جسم کپڑے کے بنچ سے دکھائی دیتا ہے اور ہر دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جنازہ مرد کا ہے یا عورت کا۔ میں انتہائی کمزور ہو چکی ہوں اور میرا گوشت تحلیل ہو چکا ہے، کیا تم میرے لئے کوئی الی چیز نہیں بناسکتیں جس سے میرا جسم جھپ جائے؟

اساء نے عرض کی: میں نے حبشہ میں ویکھا تھا کہ لوگ جنازے کے لئے تابوت تیار کرتے تھے۔اگر آپ کی اجازت ہوتو میں آپ کو تابوت بنا کر دکھاتی ہوں۔<sup>لے</sup>

حضرت سيدة نے فرمايا: ہاں! وہ تابوت بنا كر دكھاؤ۔

اساء بنت عمیس ؓ نے ایک جار پائی منگوائی اور پھر تھجور کی لکڑیاں طلب کیں اور جار پائی کے ساتھ انہیں باندھ دیا اور پھر اس پر کپڑا ڈال دیا اور حضرت سیدۃ سے کہا کہ حبشہ میں ایسے ہی تابوت بنائے جاتے ہیں۔

جناب سیدہ کو تابوت پسند آیا اور فرمایا: خدایا! جس طرح سے اساء نے میرے جسم کو چھپا۔ چھپایا ہے تو بھی اس کے جسم کو دوزخ سے چھپا۔

منفول ہے کہ اس تابوت کو دیکھ کرآپ بنس دیں جبکہ وفات رسول کے بعد آپ نے بننا چھوڑ دیا تھا اور آپ نے فرمایا: یہ تابوت بہت اچھا ہے اس سے میت کے مرد وعورت ہونے کی پیچان نہیں ہو کتی ہے

۔ اس معفرت جعفر طیار کی وجھیں۔ تقریباً پندرہ سال حبشہ میں ان کے ساتھ رہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت بعض میں ان کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر سے شادی حضرت علی سے ہوئی العد حضرت ابو بکر سے شادی کی میں معفرے 1۔ یہ وایت ابن عباس۔ ۲۔ سیکشف الغمہ ، جلد دوم ،صفحے 1۔ یہ وایت ابن عباس۔

### مستورات مدینه کی عیادت اور سیدهٔ کا خطبه

ستاب احتجاج طبری (خارص ۱۴۸) میں سوید بن غفلہ سے منقول ہے کہ جب حضرت سیدہ بیار ہوئیں تو مہاجرین و انسار کی عورتیں آپ کی عیادت کے لئے آسیں۔ انہوں نے آپ سے احوال پری کرتے ہوئے کہا: آپ کی بیاری کا کیا حال ہے؟

حضرت سیدة نے ان کے اس سوال کے جواب میں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں خداوند تعالیٰ کی حمد و ثناء اور پینمبر اکرم پر درود وسلام کے بعد آپ نے فرمایا: میں نے آج اس حالت میں صبح کی ہے کہ تمہاری دنیا سے بے زار ہوں، تمہارے مردوں کی دشمن ہوں، میں نے انہیں اس طرح سے دور کیا ہے جیسا کہ فاسد خرما تھوک دیا جاتا ہے اور میں نے پوری طرح آزمانے کے بعد ان سے دشمنی کی ہے۔

برا ہوتلوار کی دھار کے کند ہونے کا اور محنت و مشقت کے بعد کھیل کود میں لگ جانے کا۔ سنگ خارا پر سر مارنا کتنا برا ہے اور نیزوں کا ڈھیلا ہو جانا اور آراء کا فاسد ہونا اور خواہشات کی پھیلن کتنی بری ہے۔ ان کے نفول نے بہت برا توشہ آگے کے لئے روانہ کیا ہے جس کی وجہ سے خدا ان پر ناراض ہوا اور وہ جمیشہ مذاب میں رہیں گے۔

بخدا حکومت وسلطنت نے ان کی گردن میں اپنا پھندا ڈال دیا ہے،ان پر اپنا ہو جھالا د دیا ہے اور دنیا نے ان پر اپنی ذات ڈال دی ہے۔ خدا ظالموں کی ناک کائے، انہیں بے دست ویا کرے اور انہیں اپنی رحمت سے دور رکھے۔

ان کے لئے افسوں ہے کہ آخر ان لوگوں نے خلافت کو رسالت کے لنگر سے کیوں دور کردیا؟ اور ان لوگوں نے خلافت کو نبوت و رہنمائی اور روح الامین کے امتر نے کے مقام پر دنیا و دین کے ماہر افراد سے کیوں دور کردیا ہے؟

آ گاہ رہو! تمہارے مر دول کے کردار کا نقصان واضح ہے۔ آخر بیاوگ ابوالحن سے

كيون ناراض بين؟

یدلوگ خدا کی قتم! ابوالحن کی تعوار کے بے درافی استعال سے ناراض ہیں۔ یہ لوگ ابوالحن سے اس کے ناراض ہیں کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے ۔یدلوگ ان کی سخت جنگ اوران کے عذاب جیسے حملوں اور خدا کے بارے میں ان کی جرأت و ہمت کی وجہ سے ناراض ہیں۔

خدا کی تھی او ابوالحسن ہی اسے بھی خود نہ چھوڑتے۔ وہ اس مبار کے سہارے لوگوں کو کے حوالے کی تھی تو ابوالحسن بھی اسے بھی خود نہ چھوڑتے۔ وہ اس مبار کے سہارے لوگوں کو برخی نرم روی سے لے چلتے، مبار کا چو بی حلقہ زخم نہ پہنچا تا اور ابوالحسن آئیں ایسے گھائ پر کے جاتے جس کا پانی آب باراں کی طرح سے صاف و شفاف اور وافر مقدار ہیں ہوتا اور پانی اپنی کثرت کی وجہ سے دونوں کناروں سے اچھاں کر بہتا اور اس کے دونوں کنارے بھی گندے اور مکدر نہ ہوتے۔ پھر ابوالحسن آئییں سیر و سیراب کر کے واپس لاتے اور ظاہر و باطن میں ان کی خیرخوائی کرتے اور دولت سے اپنی کوئی زینت نہ کرتے اور دنیا سے کوئی حصہ نہ لیتے سوائے اتنی مقدار کے جو ایک پیاسے کی پیاس بچھا دے اور بھوکے کو سیر کر حصہ نہ لیتے سوائے اتنی مقدار کے جو ایک پیاسے کی پیاس بچھا دے اور بھوکے کو سیر کر حصہ نہ لیتے سوائے اتنی مقدار کے جو ایک پیاسے کی پیاس بچھا دے اور بھوکے کو سیر کر حصہ نہ لیتے سوائے اتنی مقدار کے جو ایک پیاسے کی بیاس بچھا دے اور بھوکے کو سیر کر دیا ہے منہ پھیرنے والے اور دنیا کے طلبگاروں اور بچے بولنے والے اور دنیا کے طلبگاروں اور بی بولنے والے اور دنیا کے طلبگاروں اور کے فرق کا بیا چل جاتا۔

ولو ان اهل القرى آمنواواتقوا لفتحنا عليهم بركات من السمآء والارض ولكن كذبوافاخذنهم بما كانوا يكسبون (سوره اعراف آيت ٩٦)

اور اگر اہل قرید ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے رسولوں کی مکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں پکڑ لیا۔

والذين ظلموا من هولاء سيصيبهم سئيات ما كسبوا وماهم بمعجزين

" (سورہ رمر ایٹ ا ۵) ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان ٹو منقریب ان بی برانی کا بدلہ ملے گا اور وہ خدا کو عاجز نہ کرسکیں گے۔

آ ؤ اور میری بات غور سے سنوا جب تک تم زندہ رہو گے تب تک زمانہ تمہیں نت نئ چیزیں دکھا تا رہے گا اور اگرتم تعجب کرو تو ان کی باتیں ہیں ہی جیب۔

ا کاش! میں معلوم کر علی کہ ان لوگوں نے علی کو چھوڑ کر کس کا سہارا لیا ہے اور کس ستون پر جمروسہ کیا ہے اور انہوں نے کس حلقہ رہن کو پکڑا ہے اور یہ لوگ اوااہ رسول کو چھوڑ کر کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ لوگ کس سے وابستہ ہوئے ہیں؟ ہر پرست کتا ہرا ہوا وہ ساتھی کتا ہرا ہدلہ ہے۔ انہوں نے ہم پرظلم کیا ہے اور ہماری مدو سے ہاتھ سے کھینچ لیا ہے۔ خدا کی قتم! انہوں نے بازوؤں کے بروں کے بدلے وہ سے کہ کرون کے قریب پینچ کے بالائی جھے پروں کو پکڑا ہے۔ ان لوگوں نے گردن کے قریب پینچ کے بالائی جھے کہ جائے بچھلے جھے کو منتخب کیا ہے۔ خدا اس قوم کے خیرخواہ کی ناک کو خاک آلودہ کرے جو یہ سے سے تھے ہیں کہ وہ ایجھے کام کر رہے ہیں۔ آگاہ رہو! یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن آئییں انہیں کہ وہ ایجھے کام کر رہے ہیں۔ آگاہ رہو! یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن آئییں انہیں کہ وہ ایجھے کام کر رہے ہیں۔ آگاہ رہو! یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن آئییں

افمن یھدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یھدی. الا ان یھدی فمالکم کیف تحکمون. (سور ہُ یُونس آیت ۳۵) آیا وہ شخص اتباع کے قابل ہے جوحق کی طرف ہدایت کرتا ہویا وہ شخص جوخود ہی ہدایت کامختاج ہو۔ تہمیں کیا ہوگیا تم کیما فیصلہ کرتے ہو؟ مجھے اپنی جان کی قتم! خلافت کی افٹنی حاملہ ہوچک ہے، اس کے بچے جننے تک انظار کرلو، پھر یمالے بجربھر کرتازہ خون اور مہلک زیر اس کے تقنوں سے دوہ لینا۔ اس وقت باطل

ب ب ب ب ب بین رہیں گے، گمراہ خود اپنے کئے کی سزا پائیں گے اور آنے والی نسلوں کو پتا چلے کا کہ ان کے بزرگوں نے کس چیز کی بنیاد رکھی تھی۔ تم لوگ اپنی دنیا کے سلسلے میں مطمئن رہواور

ں کہ ساتھ ساتھ فتنہ کے لئے دلوں کو آمادہ کرلو اور تین دھار تلوار کی خوش خبری لے لو اور ظالم

ب انعاف افراد کے تبلط اور مستقل ہے چینی یعنی برخ و مرخ اور ضالموں کی استبداد کری کے لئے تہمیں مبارک باد ہو۔ (آئندہ) ایسے ظالم اقتدار پر آئنیں گے جو تمہارے مال کی قیمت کو کم کردیں گے۔ اس وقت جسرت کرو گے کہ کیوں سیح رہبروں سے منحرف ہوئے کہ اس وقت تمہارے دل اندھے ہورہے ہیں۔

تم پر افسوں ہے، اب تم راہ راست پر کیے آسکتے ہو جَبلہ سیدھی راہ تو تمہاری آ تکھول سے اوجھل ہو چکی ہے، تو ہم زبردی اے تمہارے گلے میں کیے ڈال کتے ہیں جبکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو۔

### مستورات کے ذریعے سے پیغام رسانی

سويد بن غفله کہتے ہیں

جب حضرت سیدہ کی سے گفتگو عورتوں نے اپنے خاندان کے مردوں کو سنائی تو مہاجرین وانصار کا ایک گروہ بی بی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے مغدرت طلب کرتے سوے کہا سیدہ النساء! اگر ابوائحن اس خلافت کے قائم ہونے سے پہلے ہم سے اس کا ذکر کرتے تو ہم انہیں چھوڑ کرکی دوسرے کو افتیار ندکرتے لیکن ابو ہم نے بیش دی کی اور ہم نے ان کی دوسرے کو افتیار ندکرتے لیکن ابو ہم نے کرئی۔

حضرت سیدہ نے ان مذر تراشوں سے فرمایا: تم میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تمباری تقصیر اور کوتا بی کے بعد اب معذرت کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔

### ام المونين ہے گفتگو

علامہ مجلسی بحارالانوار میں تغییر عیاشی کے حوالے سے رقم طراز میں

ام المومنین حضرت ام سمہ رہنی اللہ عنہا، حضرت سیدۃ کی عیادت کے سے آئیں اور عرض کی۔ اے دختر رسول اس یاری میں آپ نے سیح سیے گی؟

' بی بی بی نے فرمایا: میں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے آپ کو دوعظیم صدموں کے درمیان محسوں کرتی ہوں۔ (۱) میرا جگر اپنے والدکی وفات سے داغ داغ ہے اور وہ خون کی مانند ہو چکا ہے۔ (۲) وصی رسولؓ پر لوگوں کے مظالم کو دکھے کر میرے دل سے شععے اٹھ رہے ہیں۔

خدا کی شم! ان لوگوں نے امیزالمونین کے مقام کی تو ہین کی اور امیرالمونین نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ ان سے مقام خلافت چھینا جاچکا ہے۔ ان لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت پینیم کی نخالفت کی ہے اور اس انحراف کا سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے سینے جنگ بدر واحد کے کینوں سے بھرے ہوئے شھے۔ علی نے ان جنگوں میں ان لوگوں کے رشتہ داروں اور بھائیوں وقتل کیا تھا۔ ان کے دلوں میں وہی انتقام کی آگ جستی رہی اور اب انہوں نے علی کو خلافت سے محروم کر کے اینے تئیں اس کا انتقام لے لیا ہے۔

وفات پنیمر اکرم کے بعد ان کا تیر صحیح نشانے پر لگا اور ان کے پوشیدہ کینے کھل کر سامنے آگئے انہوں نے ہمیں اپنے انتقام کا بدف قرار دے دیا ہے اور انہوں نے پچھ منسدین اور چغل خور شم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہم سے دشنی کی ہے۔ ان لوگوں نے ایمان کی ری کو پارہ پارہ کردیا اور کمان ایمان سے ایمان کے چلے کوقطع کردیا ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے سیدائر سل کی رسالت اور امیر المونین کی کفالت پر تھوکر ماری ہے۔ ان لوگوں نے صرف دنیا کے فوائد کا شخفط کیا ہے۔ انہوں نے علی سے استعاش پر کوئی توجہ نہیں کی کیونکہ علی نے ان کے آباؤ اجداد اور بھائی بندوں کو جنگوں میں ملاک کیا تھا۔

## سيدة كى اميرالمومنين كو وصيتين

ئتاب روصة الواعظين ( تاليف فتأل غيثا پوری ) میں مذكور ہے:

حضرت سیدہ جالیس دن بستر علالت پر رہیں اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔

جب سیدہ نے محسوں کیا کہ ان کی موت کا وقت قریب آچکا ہے تو انہوں نے ام ایمن، اساء کی بت عمیس اور امیر المونین کو طلب کیا۔ جب وہ سب آگے تو بی بی خصرت علی سے کہا است عمیس اور امیر المونین کو طلب کیا۔ جب وہ سب آگے تو بی بی جھتی ہوں کہ میں تھوڑے ہی بیرعم! مجھے میری موت کی خبر سائی جاچکی ہے اور میں مجھتی ہوں کہ میں تھوڑے ہی عرصے بعد اپنے والد کے حضور پہنے جاؤں گی۔ میں آپ کو چند چیزوں کی وصیت کرتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا: آپ جو چین وصیت کریں۔

پھر آپ فاطمہ زہرا کے سربانے بیٹھ گئے اور گھر میں موجود افراد کو باہر جانے کے لئے کہا۔ جب لوگ باہر چلے گئے تو حضرت زہرا نے عرض کی: ابّن عم! میں نے آپ سے بھی حجوت نہیں بولا اور بھی خیانت نہیں کی اور جب سے آپ کی زوجیت کا شرف حاصل جوا ہے میں نے بھی آپ کے فرمان کی مخالفت نہیں کی۔

حفرت علی نے فرمایا: معاذ اللہ! یہ بھلا کیے ہوسکتا ہے جبکہ آپ خدا کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والی میں۔آپ سب سے بڑھ کرنیک، پر بیزگاراور قابل احترام شخصیت ہیں۔ آپ سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والی ہیں۔ آپ نے بھی میری مخالفت نہیں گی۔ آپ کی جدائی اور مفارقت میرے لئے بہت بڑا صدمہ ہے۔ گر یہ بھی حقیقت ہے کہ موت سے مفرممکن نہیں ہے۔ آپ کے صدمہ نے میرے لئے رسول خدا کی موت کے صدمہ کو تازہ کردیا ہے۔ آپ کی جدائی بہت بڑا سانحہ ہے۔ انا للّٰہ وانا الیہ داجعون.

یہ ایک ایک مصیبت ہے کہ اس کے بعد آ سودگی نصیب نہ ہوسکے گی اور دل کو سکون و قرار نصیب نہ ہو سکے گا۔

اس کے بعد عصمت کی شغرادی اور امامت کا تاجدار کافی دیر تک روت رہے۔ پھر امیرالمومنین نے حضرت سیدہ کا سرائی سینے سے لگا کر فرمایا: آپ کو جو وصیت کرنی ہوضرور کریں۔ آپ جھے وفادار پائیں گی اور میں ہر قیمت پر آپ کی وصیت پر عمل کروں گا اور اپنے معاملات پر آپ کی وصیت کو ترجیح دول گا۔

۔ حضرت سیدۂ نے کہا؛ خداوند عالم میری طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فر مائے۔ اس کے بعد بیہ وصیتیں کیں۔

ا۔ میرے بعد آپ میری بھانجی امامہ دختر نینبؓ سے نکاح کریں ( کیونکہ وہ میرے بچوں کے لئے مجھ جنسی ثابت ہوگی)

r میرے جنازے کو تابوت میں لے جا کیں۔

سو۔ جن لوگوں نے مجھ پرظلم کیا ہے اور جن لوگوں نے میرے حقوق پامال کئے ہیں،

میرے جنازے میں نہ آئیں میری نماز جنازہ نہ پڑھیں اوران کے پیروکاربھی شامل نہ ہوں۔

۴۔ جب لوگ رات کے وقت محوخواب ہوں تو مجھے دفن کریں۔

مصباح الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے آبائے طاہرین کی سندسے بیان فرمایا:

حفرت فاطمہ نے وفات کے وقت حفرت امیرالمومنین کو بیہ وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ خود بی مجھے خسل دینا اور مجھے کفن پہنانا اور میرا نماز جنازہ خود پڑھنا اور مجھے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارنا۔ پھر میری قبر کا نشان مٹا دینا اور میری خاک قبر پریانی کا چھڑکاؤ کرنا۔

ان تمام کامول سے فارغ ہونے کے بعد میرے چبرے کے سامنے بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا کیونکہ ان لمحات میں میت کو زندہ افراد سے مانوس ہونے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو خدا کے سپر دکرتی ہول اور آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میری اولاد کے ساتھ بمیشہ اچھا سلوک کرتے رہنا۔

پھر آپ نے اپن بین ام کلثوم کو گلے لگایا اور حضرت علی سے کہا: جب میری بین حد بنوغ کو پہنچ جائے تو گھر کا سامان اس کا ہوگا۔القداس کا مددگار ہو۔

روایت میں ہے وارو ہے:

حضرت علی نے فرمایا: آپ نہ روئیں کیونکہ وہ مصائب خدا کے دین کے لئے ہوں گے اس لئے میں انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔

ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمۃ نے این وصیت میں فرمایا:

جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ کی کو اطلاع نہ کریں سوائے امسلمہ ام ایمن اور فضہ کے اور مردول میں سے میرے بیٹوں کے علاوہ عبال ،سلمان ،مقداؤ ، ابوذر اور حذیفہ کو اطلاع کرنا۔ میں آپ کو اجازت دیت ہوں کہ میری وفات کے بعد میرے بدن کو دکھ سکتے ہیں۔ (شاید اس سے مراد وہ زخم ہیں جنہیں آپ اپنے شوہر سے چھپائے ہوئے تھیں)۔ اور نہکورہ خواتین کی مدد سے جھے عسل دینا اور مجھے رات کے وقت وفن کرنا اور عوام الناس کو میری قبر برآ کر کھڑے ہوں۔

#### عباس کا مشورہ

شيخ طوسي لكصته بين:

حضرت زبراً کی بیاری میں روز بروز شدت پیدا ہوتی گئی۔ عباس بن عبدالمطلب عیادت کے لئے آئے تو انہیں کہا گیا کہ لی کی طبیعت سخت ناساز ہے۔وہ کسی سے بات نہ سکیس گی اس لئے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔

یون کر عبال این گھر چلے آئ اور حفزت علی کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ انہوں نے قاصد بھیجا۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ م نے قاصد سے کہا کہ تم علی سے ملاقات کرو اور میری طرف سے ان سے جاکر کہو کہ عبال کہ ہم دمیریہ اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے حمیریہ ا ۔ رسول اور رسول خدا کی آنکھوں کی شنٹرک حضرت فاظمۃ کی بیاری نے نم زوہ کردیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں وہ سب سے پہلے اپنے والد سے ملاقات کرنے والی میں اور رسول خداً انہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔

اً سر خدانخواسته ان کی وفات ہو جائے تو آپ مہاجرین و انصار کو جمع کریں تا کہ وہ سیدة کی نماز جنازہ میں شرکت کا شرف حاصل کرسکیں اور اس میں دین کی عزت ہے۔

## سیدهٔ کی شهادت اور ندفین

لخظهُ شهادت

شیعہ وئی راولیوں نے ابورافع کی زوجہ ''مللی'' سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا: میں حضرت زہرا کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی تیار داری میں مصروف ربی۔ ایک دن ان کی طبیعت وقتی طور پر سنجل گئی اور ان کی بیاری میں افاقہ سامحسوس ہوا۔ حضرت ملیّ ایپے کئی کام کے لئے گھر سے باہر چلے گئے۔

حضرت فاطمہ نے مجھ سے فرمایا: کچھ پانی لاؤ میں عسل کرنا جاہتی ہوں اور اپنے بدن کو صاف کرنا جاہتی ہوں۔ میں بی بی کے لئے پانی لائی۔ آپ نے اٹھ کر اچھی طرح سے عسل کیا اور لباس تبدیل کیا۔

پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: گھر کے درمیان میرا بستر بچھاؤ۔ (میں نے بستر بچھایا) آپ قبلہ رو ہوکر بستر پر لیٹ گئیں۔

پھر مجھ سے فرمایا: میں آئ دنیا سے جارہی ہوں۔ میں نے عسل کرلیا ہے۔ اب میرا منہ کوئی نہ کھولے۔ پھر آپ نے اپنے سر کے ینچے ہاتھ رکھا اور آپ کی روح تفس عضری سے پرواز کرگئی۔

روایت میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ کی وفات مغرب وعشاء کے درمیان ہوئی اور

جب آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آیا تو آپ نے (ایک جانب) غور ہے ویکھا اور فرمایا.

السلام علی جبرئیل، السلام علی رسول الله، اللهم مع رسولک، اللهم فی رضوانک و جوارک و دارک دار السلام. اینی جرئیل پرسلام، رسول خداً پرسلام، الله فی رضوانک و جوارک و دارک دار السلام. اینی جرئیل پرسلام، رسول کے ساتھ محشور کرنا، اے پروردگار! اپنی رضا اور اپنے جوار اور اپنے سلامتی کے گھر میں منتقل کرنا۔

پھر آپ نے فرمایا: جو کچھ میں دیکھ رہی ہول کیا تم بھی اسے دیکھ رہے ہو؟ گھر میں موجود افراد میں سے کسی نے یوچھا کہ آٹ کیا دیکھ رہی ہیں؟

آپ نے فرمایا: مجھے اہل آسان گروہ در گروہ اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں انہیں ان کی اصلی شکل میں دکھے رہی ہوں۔ میں جبر کیل کو دکھے رہی ہوں اور میں رسول خدا کو دکھے رہی ہوں۔ آپ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ بیٹی! ہمارے پاس آ جا کیں آپ کے لئے آخرت کی نعمات بہتر ہیں۔

حضرت زید بن علی زین العابدین کا بیان ہے:

حضرت فاطمہ نے جرکیل اور پیمبر اکرم اور عزرائیل کو سلام کیا تو ان شخصیات نے آ آپ کے سلام کا جواب دیا جسے گھر میں موجود تمام افراد نے اپنے کانوں سے سنا تھا اور اس وقت عمدہ خوشبو پھیل گئی جسے حاضرین نے محسوس کیا تھا۔

## اساء بنت عمیس کی روایت

اساء بنت عميسٌ كابيان ہے:

حفزت سیدہ نے آخری کھات میں مجھ سے فرمایا: وفات پنیم اکرم کے وقت جرئیل امین جنت سے کافور لے کر آئے تھے۔ رسول خداً نے اس کے تین جھے کئے تھے۔ ایک حصہ انہوں نے اپنے لئے رکھا تھا اور ایک حصہ علیٰ کے حوالے کیا تھا اور ایک حصہ میرے حوالے کیا ہے۔ تھا۔ اس کا وزن چالیس درہم ہے۔ میرے جصے کا وہ کافور فلاں جگہ رکھا ہوا ہے۔تم وہ کافور لیے آؤ اور میرے سریانے رکھ دو۔

یہ کہہ کر آپ نے منہ پر چادر ڈال دی اور مجھ سے فرمایا: تم کیکھ دیر صبر کرنا اور میرا انتظار کرنا۔ پھر مجھے آواز دینا۔ اگر میں جواب نہ دوں تو تم سمجھ لینا کہ میں اپنے والدکی خدمت میں پہنچ چکی ہوں۔

اساء نے پھو دیرصبر کیا۔ پھر نی بی کوصدا دی لیکن کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے کہا:

یا بنت محمد المصطفی، یا بنت اکرم من حملته النسآء، یا بنت خیر من
وطأ الحصی و یا بست من کان من ربه قاب قوسین او ادنی، لیخی اے وفتر محمصطفی،
اے بہترین انسان کی وفتر ، اے روئے زمین پر چلنے والوں سے افضل ترین شخص کی وفتر اور اے
اس کی وفتر جوشب معراج مقام قاب قوسین پر پہنچا۔

مگراس آواز کے بعد بھی بی بی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔

اساء نے منہ سے جادر ہٹائی تو دیکھا کہ سیدۃ دنیا سے رفصت ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اسپنے آپ کوسیدۃ کے اوپر گرا دیا۔ بی بی کا بوسہ لیا اور عرض کی: اسے فاطمۃ! جب آپ اپنے والد پنجبر اکرم کی خدمت میں پنچیں تو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔

## یتیم بچے مال کے جنازے پر

اساء سراسیمہ ہوکر گھر سے نظیں۔ گھر کے باہر حسن وحسین سے ملاقات ہوئی۔ بچوں نے ان سے اپنی والدہ کی خیریت دریافت کی۔ اساء نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ بیچے گھر کو روانہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ قبلہ رخ لیٹی ہوئی ہیں۔ امام حسین نے اپنی والدہ کے جسد اطہر کو حرکت دی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی والدہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکی

یں۔ انہوں نے اپنے بھائی امام حسن کی طرف رخ کر کے کہا: اجوک الله فی الوالدة. یعنی اند تمہیں تمہاری والدہ کے صدمے پر اجرعطا فرہائے۔

امام حسن نے اپنے آپ کو مال پر گرادیا۔ بھی والدہ کو چومتے اور بھی کہتے کہ ای جان! آپ مجھ سے بات کریں ورندمیری روح نکل جائے گی۔

پھر امام حسین نے اپنی والدہ طاہرہ کے قدم چومے اور کہا: امی جان! میں آپ کا بیٹا حسین ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں مرجاؤں، آپ مجھ سے گفتگو کریں۔

## حضرت عليٌّ كو اطلاع

اسا، نے حسنین کریمین سے کہا کہ تم دونوں اپنے والد کے پاس جاؤ اور انہیں اپنی والدہ کی موت کی اطلاع دو۔

حسنین کریمین گر سے نظے تو ان کی زبان سے بیکلمات جاری تھے: یا محمداہ! یا احمداہ! یا احمداہ! الیوم حدد لنا موتک اذ ماتت امنا. یعنی آہ اے محمطفی اُ آہ اے احمداہ! آ تَ آ بَ کُو مُوت کا صدمہ ہارے لئے پھر تازہ ہو گیا ہے کیونکہ آئ ہماری والدہ دنیا سے رفعت ہو چکی ہیں۔

حسنین کریمین معجد میں آئے جہاں حضرت علی پہلے سے موجود تھے۔ بچوں نے اپنے والد کو اپنی ماں کی موت کی خبر دی۔ اس خبر کو سن کر حضرت علی ہے تاب ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آپ کے جبرہ اطبر پر پانی ڈالا گیا۔ جب آپ کی طبیعت کچھسنبھلی تو آپ نے درد مندانہ کہتے میں کہا معن العز آء یا بنت محمد کنت بک اتعزی ففیم العزء من بعدک۔ یعنی آب بنت محمد کنت بلک اتعزی ففیم العزء من بعدک۔ یعنی آب بنت محمد کنت بلک ماصل کروں گا، جب تک تم زندہ تھیں تو متمہیں و کھے کر مجھے تملی ہوتی تھی، اب تمہارے بعد مجھے کس سے تعلی ملے گی۔

## علىّ جنازهُ سيدة پر

مشہور مورخ مسعودی نقل کرتے ہیں:

جب حضرت سیدہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی سخت نے تاب ہوئے اور بہت روئے اور آپ نے بیر مرثیہ بیر ها:

لکل اجتماع من حلیلین فرقة و کل الذی دون الممات قلیل و ان افتقادی فاطمة بعد احمد دلیل علی ان لا یدوم خلیل دو دوستول کے اجتماع کا انجام جدائی ہے اور موت کے ملاوہ ہر مصیبت قابل ہرداشت ہے۔ پنجبر اکرم کے بعد فاطمۃ کا دنیا سے رخصت ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی دوست ہمیشے نہیں رہتا۔

رادی کہتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے صاحبزادوں کو اٹھایا اور انہیں لے کر اس کمرے میں آئے جہاں حضرت سیدہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ جنازے کی پائنتی کی طرف اساء بنت عمیس رو رہی تھیں اور کہدر ہی تھیں اے بتیمان محمد ہم پنجبر کے بعد فاطمہ کے ذریعے سے اپنے آپ کوتیلی دیں گے۔

## سيدة كاتحريري وصيت نامه

امیرالمومنین نے سیدہ کے چبرے سے کیڑا ہٹایا تو آپ نے سیدہ کے سرکے قریب ایک خط رکھا ہوا دیکھا۔ آپ نے اسے اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا:

بسم الله الرحمٰن الرحيم . بديه ب فاطمه كي وصيت

۔ فاطمة گواہی دیت ہے کہ خدا واحد لاشریک ہے۔

r\_ محمد ً الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

س۔ جنت و دوزخ حق ہے اور قیامت قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالی

مُر دول کُو قبرول ہے اٹھائے گا۔

٣- یا علی ! میں فاطمۃ بنت محمد بول۔ اللہ تعالی نے مجھے آپ کے نکاح میں ویا تاکہ میں ونا و آخرت میں آ کی زوجہ رمول۔ آپ میرے لئے دوسرول سے زیادہ اس بات کے حقدار میں کہ: حنطنی وغسلنی و کفنی باللیل وصل علی ادفنی باللیل و لا تعلم احدا۔۔۔۔۔ الی آخر

مجھے رات کے وقت عسل و کفن اور حنوط دینا اور میری نماز جنازہ پڑھند رات کے وقت مجھے دفن کرنا اور کسی کو اطلاع نہ دینا۔ میں تہمیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور میری اولاد کو روز قیامت تک میرا سلام پنیجے۔

## مسلمانوں پرسیدۃ کی موت کا اثر

روایت ہے کہ اہل مدینہ کو جیسے ہی حضرت سیدة کی وفات کا علم ہوا تو ان کے نالہ و بکا کی صدائیں بلند ہوئیں۔ بنی ہاشم کی خواتین حضرت سیدة کے گھر آئیں اور انہوں نے اتنا گریہ و بکا کیا کہ شہر مدینہ لرزتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ خواتین بنی ہاشم بار بار کہتی تھیں: یا سیدتاہ! یابنت رسول اللّٰہ ۔ یعنی ہائے سیدة! ہائے دختر پینمبر۔

مدینہ کے مرد بہت بڑی تعداد میں جمع ہو کر حضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جہال حضرت علی فرش عزا پر بیٹھے تھے اور ان کے آ گے حسن وحسین بیٹھے رو رہے تھے۔ لوگ بھی شنرادوں کو روتا دیکھے کر رونے گئے۔

حضرت ام کلثوم اس حالت میں گھر سے نکلیں کہ ان کے چبرے پر نقاب تھا اور ان کے سر پر چاور تھی اور ہاتھا ہی ہی کے سر پر چاور تھی اور جاور کا بلو زمین پر گھٹ جاتا تھا ان کا گریہ انہیں بیتاب کررہاتھا ہی ہی سیدھی نانا کے مزار پر گئیں اور قبر مطہر پر روروکر کہا:

يا ابتاه! يا رسول اللُّه! الان حقا فقدناك فقدا لا لقآء بعده ابدأ.ا\_

۔ تا بان! آج ہم نے آپ کو پوری طرح کھو دیا ہے جس کے بعد ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔ شنرادی کے یہ جملے من کر لوگوں کی چینیں نکل گئیں اور ہر طرف سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تمام حاضرین بے تابی سے بی بی کے جنازے کے باہر آنے کے منتظر تھے تا کہ وہ نماز جنازہ پڑھ سکیں۔

اتنے میں حضرت ابوذر گھر سے باہر آئے اور لوگوں سے کہا: آپ حضرات چلے جا کیں ابھی جنازہ کے باہر آنے میں ویر ہے۔

یہ اعلان من کرلوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

عنسل وكفن اورنماز جنازه

جیسے ہی رات ہوئی تو حضرت علی نے دختر پینمبر کونسل دیا اور نسل کے وقت امام حسن وحسین اور شنرادی زینب وام کلثوم کے علاوہ فضہ اور اساء بنت عمیس کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔

اساء بنت عمیس کا بیان ہے کہ حضرت سیدہ کو عسل حضرت علی نے دیا اور میں ان کی مدو کرتی رہی۔

روایت میں ندکور ہے کہ عسل دیتے وقت حضرت علی بیالفاظ دہراتے رہے۔

اے پروردگار! فاطمہ تیری کنیر اور تیرے منتخب رسول کی بیٹی ہے۔ خدایا! اسے اپنی جست تلقین فرما اور اس کی بربان کوعظیم بنا اور اس کے درجہ کو بلند و بالا فرما اور اسے اس کے والد محمصطفی کا ہم نشین بنا۔

روایت میں ندکور ہے کہ حضرت سیدہ کے جسد اطبر کو اس کیڑے سے خٹک کیا گیا تھا جس سے رسول خدا کے جسم اطبر کو خٹک کیا گیا تھا۔ جب غسل مکمل ہوا تو حضرت علی نے (اپنی زوجہ طاہرہ کو کفن بہنایا پھر) بی بی کے جنازے کو تابوت نما چار پائی پر رکھ دیا گیا اور آپ نے

امام حسن سے فرمایا کہ تم ابوذر کو اطلاع دو۔ ابوذر آئے۔ بی بی کا جنازہ اٹھایا گیا اور وہاں لایا گیا جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ حسن وحسین ماں کے جنازے میں شرکیک تھے۔ حضرت علیٰ نے بی بی کی نماز جنازہ پڑھائی۔

## یچ مال کا آخری دیدار کرتے ہیں

ورقد کی روایت میں ہے کہ امیر المونین علیہ السلام کا بیان ہے:

میں نے فاطمہ زہرآ کو عسل دیا اور میں نے عسل کے لئے ان کے بیرا بن کو جدانہیں کیا تھا۔ خدا کی قتم! فاطمہ یاک و پاکیزہ تھیں۔ عسل کے بعد رسول خدا کے بیچ ہوئے کا فور سے میں نے انہیں کفن بہنایا اور کفن کے بند باندھنے سے قبل میں نے اپنے بیوں اور فضہ کو آ واز دے کر کہا:

یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا فضة هلموا و تزودوا من امکم فهذا الفواق و اللقاء فی الجنة. لینی اے حسن ، اے حسین ، اے زینب ، اے ام کلثوم اور فضہ الفواق و اللقاء فی الجنة بینی اسے ملاقات ہوگ ۔ فضہ اُ آ وَ مال کا دیدار کراو۔ مال تم سے جدا ہوتی ہے، پھر جنت میں اس سے ملاقات ہوگ ۔ حسن وحسین آ گے بڑھے اور روروکر کہا:

وا حسرتاہ لا تنطفی ابدًا من فقد جدنا محمد المصطفی و امنا فاطمة الزهر آء این بائے ہمارے نانا محمصطفی اور ہماری ماں فاطمہ زہرا کی جدائی ایک ایک حسرت عربی بجیس کے شعل نہیں بجیس کے۔

پھر بچوں نے ماں کو مخاطب کر کے کہا: امی جان! جب ہمارے نانا سے آپ کی ملاقات ہوتو ان سے کہنا کہ ہم دنیا میں میتم ہو چکے ہیں۔

اميرالمومنين عليه السلام فرماتے ہيں:

اني اشهد اللَّه انها حنَت و انّت و مَدّت يديها و ضمّتهما الى صدرها مليّا.

۔ لیعنی میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس وقت ہنت پیغیبر کے کفن سے آہ و نالہ کی آ واز آئی اور زہرآ نے دونوں ہاتھ کفن سے ہاہر نکالے اور حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس وقت ہاتف نے آسان سے بیصدا دی:

یا ابا الحسن! ارفعهما عنها فلقد ابکیا و الله ملائکة السمآء وقد اشتاق الحبیب الی حبیبه. یعنی اے علی ! ان دونوں بچوں کو ماں کی میت سے جدا کرو۔ انہوں نے آسان کے فرشتوں کورلادیا ہے جبکہ حبیب این حبیب کا مشاق ہے۔

حضرت علی میر آ وازس کر آ گے بڑھے، مال کے سینے سے لیٹے ہوئے بچوں کوتسلی دی اور انہیں مال سے جدا کیا۔

سيدة كاكفن

روایت ہے کہ کثیر بن عباس نے حضرت زہراً کے کفن کے ایک کونے پر بی عبارت کھی تھی:

ان فاطمة تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدًا رسول الله. يعني فاطمة گوابي ديتي بين كه الله كے علاوہ كوئي معبود نہيں اور محم<sup>صطف</sup>ي، الله كے رسول بيں۔

ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ کوسات کیزوں کا کفن دیا گیا۔

#### نماز جنازه اور تدفین

كتاب روضة الواعظين مين منقول ہے:

رات ہوئی اور لوگ سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزرا تو حضرت علی ، حسن ، حسین ، عمار ، مقداد ، عقیل ، حسن ، حسین ، عمار ، مقداد ، عقیل ، زہیر ، ابوذر ، سلمان اور برید ہ کے علاوہ بی ہاشم کے چند خاص افراد بی بی کے جنازے کو گھر سے باہر لائے ، بی بی کی نماز جنازہ پڑھی اور آ دھی رات کے وقت بی بی کو سپر دخار کیا گیا۔ حضرت علی نے بی بی کی قبر کے اردگرد دوسری سات قبریں بنائیں تا کہ حضرت سیدہ کی قبر بیجانی نہ جاسکے۔

مصباح الانواريين مذكور ہے كه ايك شخص نے امام جعفر صادق عليه السلام سے يو چھا: امير المومنين نے حضرت سيدة كے جنازے ميں كتني تكبيريں كهی تھيں؟

آپ نے فرمایا: امیرالمونین جب ایک تلبیر کہتے تھے تو آپ کے بعد جبرئیل ایک تلبیر کہتے تھے تو آپ کے بعد جبرئیل ایک تکبیر کہتے تھے، پھر ملائکہ مقربین تکبیر کہتے تھے۔ یہاں تک کرآپ نے پانچ تکبیری مکمل کیں۔ ایک اور شخص نے بوچھا: حضرت سیدہ کی نماز جنازہ کس جگہ پڑھی گئی؟

یں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: سیدہ کی نماز جنازہ ان کے گھر میں ادا کی گئی، اس کے بعد جنازہ کو باہر لایا گیا۔

# وفن زہرا کے بعد علیٰ کا رسول خداً برسلام

شخ طویٌ رقم طراز ہیں:

جب حضرت علی علیہ السلام حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو فن کر کے فارغ ہوئے اور آپ نے اپنے مارغ ہوئے اور آپ نے اپنے مارٹ کی مٹی جھاڑی تو آپ کے آنسو آپ کے رخساروں پر بہنے لگے اور آپ نے کہا:

السلام عليك يا رسول الله عني، و عن ابنتك النازلة في جوارك و

السریعة اللحاق بک، قلَّ یا رسول الله تجلُّدی آلاانَ فی التاسی لی بعظیم فرقتک و فادح مصیبتک موضع تعز... الی آخر یارسول اللهُ آپ کومیری جانب سے اور آپ کے بڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلامائق ہونے والی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔

یارسول اللہ ایس کی برگزیدہ بئی کی رحلت سے میرا مبروشکیب جاتا رہا، میری بہت اور ان کی رحلت کے حادثہ عظی اور آپ کی رحلت کے صدمہ جانکاہ پر مبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیب پر صبر وشکیبائی بی سے کام لینا پڑے گا۔ میں نے آپ کو لحد میں سلایا، آپ کا جہم اطہر میرے سینے اور گردن کے درمیان تھا جب آپ کی روح نے پرواز کی تھی، قرآن مجید کا تھم میرے لئے کافی ہے۔ انا للّه و انا الله داجعون، آپ کی امانت مجھ سے واپس لے لی گئی۔ آپ نے اپنے جس پارہ جگر کو میرے پاس چھوڑا تھا اسے مجھ سے دالیا گیا ہے اور میرے گئی آپ نے اپنے جس ارہ جگر کو میرے پاس چھوڑا تھا اندھیر ہو چکے ہیں۔ اب میراغم دائی ہے اور میری راتیں نیندو آ رام سے خال میں یہاں تک کہ خداوند عالم مجھے بھی اس مقام پر بلا لے جہاں آپ رہتے ہیں۔ میرے دل کے زخم پیپ آلود جو چکے ہیں اورغم کی موجیس جوش میں آچکی ہیں۔ کتنی جلدی بھم ایک دوسرے سے جدا ہوگے ہیں اورغم کی موجیس جوش میں آچکی ہیں۔ کتنی جلدی بھم ایک دوسرے سے جدا ہوگے ہیں اورغم کی موجیس جوش میں آچکی ہیں۔ کتنی جلدی بھم ایک دوسرے سے جدا ہوگے

آپ کی بینی آپ کو آگاہ کریں گی کہ آپ کی امت نے آپ کی دختر کے حق کو غصب کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ آپ ان سے سوال کریں، وہ آپ کو سارا حال بتا کیں گی۔ ان کے سینے میں شدیدغم و الم بھرا ہوا ہے جس کے ظاہر کرنے کا انہیں اس دنیا میں موقع نہیں ملا۔ اب وہ آپ کو بتا کیں گی اور خدا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

آپ دونوں پر میرا سلام ہوودائ کرنے والے کا سلام، اگر میں یہال سے چلا جاؤں تو وہ اس وجد سے نہ ہوگا کہ میں یہال شہر نے سے ملول ہوں اور اگر میں اس قبر پر تشہر جاؤں تو وہ اس وجد سے نہ ہوگا کہ جو وعدہ صابرین کے ساتھ خدانے کیا ہے اس پرمیرایقین نہیں ہے۔

<sup>.</sup> یہاں تک کَ تَعَلَّونَتُ ابالنہ خصہ مُبر ۲۰۰ سے کُ تَیٰ ہے۔ (ترجمہ مُنتی جعفر حسین )

ہے۔ ہائے ہائے! صبر ہی بہتر ہے اور اگر جابر اور ظالم لوگوں کو غلبہ نہ ہوتا تو میں آپ کی قبر پر متیم ہو جاتا، یباں اعتکاف کرتا اور اس مصیب عظمیٰ پر اس ماں کی طرح سے گریہ و زاری کرتا جس کا بیٹا مرگیا ہو۔ پس خدا کے سامنے آپ کی دختر چھپا کے دفن کی گئیں اور ان کا حق تلف کرلیا گیا اور ان کو میراث سے محروم رکھا گیا جبکہ آپ کی یادلوگوں میں پرانی نہیں ہوئی تھی۔ کرلیا گیا اور ان کو میراث سے محروم رکھا گیا جبکہ آپ کی یادلوگوں میں پرانی نہیں ہوئی تھی۔ یارسول اللہ اس بے دادگری کی ہم خدا سے شکایت کرتے میں اور آپ کی ذات یا صبر کا بہترین درس لیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور فاطمہ زبرا پر درود بھیجے اور اپنی رضا نازل کرے یا۔

ایک شاعر نے کیا ہی اچھے انداز سے درد دل کا اظہار کیا تھا:

ولای الامور تدفن سراً بصعة المصطفی و یعفی ثراها فمضت وهی اعظم الناس شجوا فی فم الدهر غصة من حواها و ثوت لا تری الناس لها منوی ای قدس یضمه منواها منول خدا کے جگر گوشه کوکس وجہ مے مخلی طور پر دفن کیا گیا اور اس کا نشان قبر کیول منایا گیا۔ فاطمة دنیا سے بہت بی رنجیدہ ہو کر روانہ ہوئیں اور تمام لوگوں سے ان کے غم زیادہ سے بہت بی رنجیدہ ہو کر روانہ ہوئیں سے اور لوگوں کو سے ان کے غم زیادہ سے بہت بی رنجیدہ ہوئی اور کی قبر کو دکھنیس سے اور لوگوں کو سے بھی علم نہیں ہے کہ کی کی وود اطہر کس مقدس زمین میں دفن ہے۔

اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبری لحد ڈھونڈھ رہے ہیں

قبرسیدہ پر حضرت علیؓ کی ایک اور گفتگو

کتاب مصباح الانواريس امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے: جب حضرت علی في حضرت سيدة كاجسم اطبر قبريس ركا تو آپ في فرمايا:

اصول کافی ج ایس ۵۹

بسم الله الوحمن الرحيم. بسم الله و بالله و على ملة رسول الله محمد بن عبدالله ... اے صدیقہ! میں تہبیں اس کے حوالے کرتا ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ تم پر مہر بان ہے۔ جو کچھ تمبارے لئے لیند کرتا ہوں۔ مہر بان ہے۔ جو کچھ تمبارے لئے لیند کرتا ہوں۔ کچھ آپ نے بدآیت مجیدہ بڑھی:

منھا خلقناکم و فیھا نعیدکم و منھا نخرجکم تارۃ اخری(سورہ طه آیت۵۵) ہم نے تمہیں آی زمین سے ہی پیرا کیا اور ہم تمہیں ای میں لوٹا کمیں گے اور ہم تمہیں دوبارہ آی سے باہر نگالیں گے۔

قبرِ کو ہموار کرئے آپ نے اس پر پچھ پانی حیفر کا اور گریہ کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ آپ کے چچاعبانؓ نے آپ کے بازو سے پکڑا اور آپ کو گھر لے گئے۔

نا كام جشجو

روایت ہے کہ حضرت سیدۃ کو دفن کرنے کے بعد حضرت علی نے اس کے ارد گرد مزید علی سیریں بنائی تھیں۔ بہرنوع شب غم ختم ہوئی اور صبح ہوئی تو مسلمان بی بی کا جنازہ پڑھنے کے لئے جمع ہوئے۔ انہیں بتایا گیا کہ بی بی کو راتوں رات دفن کیا جاچکا ہے تو وہ قبرستان بھیج میں آئے اور وہاں انہیں چالیس تازہ قبریں دکھائی دیں تو وہ جیران رہ گئے اور حضرت سیدۃ کی قبر کو بہچان نہ سکے تو انہوں نے زور زور ہے آہ و بکا شروع کردی اور ایک دوسرے کو ملامت کر کے کہنے گئے کہ رسول خدا نے اپنے بعد ایک ہی تو بئی چھوڑی تھی لیکن وہ بھی دنیا سے رخصت ہوگئی اور ہم اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوسکے اور ہمیں اس کی قبر کا علم تک نہیں ہے۔ ہوگئی اور ہم اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوسکے اور ہمیں اس کی قبر کا علم تک نہیں ہے۔ معلوم ہو سکے کہا: جاؤ چند مومن خواتین کو لے آؤ جو ان قبروں کو شگافتہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ بنت پنیمبر کس قبر میں آسودۂ خواب ہیں۔ جب ہمیں بی بی کی قبر معلوم ہو جائے گی تو معلوم ہو جائے گی تو ہمان کے جمداطبر کو باہر زکال کر ان کی نماز جنازہ پڑھین گے اور ان کی قبر کی زیارت کریں گے۔

جب حضرت علی کو حکام کے ارادے کی خبر ہوئی تو غیظ وغضب کی حالت میں باہر فکھے۔ آپ کی ایک زرد رنگ کی قابضی جے آپ جنگوں میں پہنا کرتے تھے، آپ نے اپنی وہ زرد قبا پہنی اور ذوالفقار ہاتھ میں لی۔شدت غضب ہے آپ کی آئھیں سرخ تھیں اور آپ کی رگ تردن غصہ سے پھولی ہوئی تھی۔ اس حالت میں آپ بقیع کی طرف روانہ ہوئے۔ تاکہ لوگوں کوقبر کھولنے سے روکیں۔

اس عالم میں انہیں آتا ہوا و کھے کر ایک شخص نے پکار کر کہا: دیکھو! آج علیٰ کس حالت میں تمہارے پاس آئے ہیں اور وہ خدا کی قتم کھا کے کہدرہے ہیں کداگر ان قبروں کا ایک پھر بھی اکھاڑنے کی جسارت کی گئی تو میں تم سب کوئل کردوںگا۔

حضرت عمر نے کچھ اور اصحاب کے ساتھ حضرت علی سے کہا: اے ابوالحس ا آخر آپ کو کیا ہوا ہوا ہوا ہے؟

کیا ہوا ہے اور اگر ہم نماز جنازہ کی نیت سے قبر کشائی کریں تو آپ کو اس پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے؟

حضرت علی نے اس کے گریبان کو پکڑ کر کھینچا تو وہ زمین پر گر پڑا اور آپ نے اس سے فرمایا: سیاہ جبٹی عورت کے فرزند! میں نے اپنے حق کے لئے محض اس لئے تکوار نہ اٹھائی کہ کہیں لوگ مرتد نہ ہو جا کیں۔ فاطمۃ کی قبر کشائی کے متعلق سن لو جھے اس قادر مطلق کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے اگر تو یا تیرے ساتھیوں میں سے کسی نے قبر سے ایک ڈھیلا بھی اٹھایا تو میں تمہارے خون سے زمین سرخ کردوں گا۔اور ایبا نہ ہوگا جیسا کہ تم بدر سے ان حان ساتھی ہوں ساتھی کہ تا ہے۔

یہ منظر دیکھ کر حفرت ابو بکر حفرت علیٰ کے پاس آئے اور آپ سے کہا: اے ابواکھن! آپ کورسول خدا کے حق اور صاحب عرش کے حق کی قتم! آپ اے چھوڑ دیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو آپ کی ناراضگی کا موجب ہو۔

آپ نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا اور لوگ واپس چلے گئے۔ پھر کسی کو قبر کشائی کا نام لینے کی جرائت نہ ہوئی۔

## شیخین کے سامنے حضرت علیٰ کی وضاحت

شخ صدوق كتاب علل الشرائع مين رقم طرازين:

ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوجھا کہ کیا لوگوں نے سیدہ کی قبر کھو گنر کا فصلہ کیا تھا؟

آپ نے فرمایا: حضرت علی علیہ السلام نے رات کے وقت سیدہ کا جنازہ گھر سے برآ مد کیا۔ آپ نے روشن کے لئے تھجور کی چند شاخوں کو آگ لگائی اور اس کی روشن میں راہ چلنے لگے۔ پھر آپ نے بی بی کی نماز جنازہ پڑھی اور رات کو بی انہیں سپروخاک کرویا۔

صبح کے وقت ایک قریش سے شیخین کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے بوچھا: اس وقت کہاں سے آرہا ہے؟

اس نے بتایا: میں حضرت فاطمۃ کی تعزیت کے لئے علی کے گھر گیا تھا اور اب وہیں ہے واپس آرہا ہوں۔

انہوں نے کہا: تو کیا فاطمۃ کا انتقال ہوگیا ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں! نہ صرف انقال ہوا ہے بلکہ نصف شب کے وقت انہیں سپر د خاک بھی کردیا گیا ہے۔

یہ اطلاع س کر دونوں اشخاص بڑے پریشان ہوئے اور انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ لوگ انہیں ملامت کریں گے۔

چنانچہ وہ حضرت علی کے پاس آئے اور آپ سے کہا: خدا کی قتم! آپ نے آئ تک ا دشمنی اور عناد کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور آپ نے بیسب کچھاس لئے کیا ہے کہ آپ کے دل میں ہمارے لئے کینہ چھپا ہوا ہے۔ اس لئے پہلے بھی آپ نے رسول خدا کو تنبا بی عسل دیا تھا اور ہمیں اس کی اطلاع نہ دی تھی اور آپ نے اپنے بیٹے حسن کو مجد میں بھیج جس نے ابو کمرے کہا کہ میرے باپ کے منبر سے نیچے از۔ (آخر یہ سب کچھ کیوں؟) حضرت علی نے فرمایا: اگر میں قسم کھا کروف حت کرول تو کیا تم میری بات کو چ مان نوئے؟ حضرت ابوبکر نے کہا: جی ہاں۔

آپ نے فرمایا: رسول خدا نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کے عنسل میں کسی دوسرے کو شریک نہ کروں اور آنخضرت نے فرمایا تھا کہ میرے ابن عم علی کے علاوہ کوئی بھی میرے بدن پرنظر نہ ذالے۔ میں نے آنخضرت کو عنسل دیا اور فرشتے عنسل کے وقت آنخضرت کے جسم کو حرکت دیتے رہے۔ اس اثناء میں فضل بن عباس مجھے پانی ویتا رہا۔ مگر اس کی آنکھوں پر بھی بُوئی تھی۔

عنسل کے دوران میں نے آخضرت کے پیرائن کو اتارنا جابا تو ایک باتف کی مجھے اواز سانگ دی لیکن آواز دینے والا مجھے دکھائی نہ دیا۔ اس نے کہا کہ رسول خدا کی قمیض مت اتار نے۔ یہ آواز سننے کے بعد میں نے آپ کی قمیض اتار نے کا ارادہ بدل دیا اور میں نے آپ کو آمیض میں بی عنسل دیا۔ عنسل سے فارغ ہو کر میں نے آپ کو کفن دیا اور کفن دینے کے بعد میں نے آپ کی عنسل دیا۔ عنسل دیا۔ عنسل دیا۔ عنسل دیا۔ عنسل دیا۔ کی عنسل دائی تھی اتاری۔

جہاں تک حسن کا مسئد ہے کہ اس نے مسجد میں آ کر ابو بکر ہے کہا کہ ''میرے والد کے منبر ہے اتر اور اپنے والد کے منبر پر جاکر بیٹھ'' تو اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ جے تمام اہل مدینہ بخوبی جانتے ہیں کہ حسن رسول خدا کی زندگی میں ان کی پشت پر سوار ہو جائے تھے۔ جب رسول خدا تجدے ہے سراٹھاتے تو بڑے آ رام ہے حسن کو اپنے کندھے پر سوار کردیتے تھے ایر ایک باتھ ہے اس کے ہیں کو اور خود نماز تھے ایک باتھ ہے اس کے ہیں کو اور خود نماز پڑھنے میں مصروف رہتے تھے اور اس حالت میں آ تخضرت نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ ( آیا یہ بی ہے ہے)

انہوں نے کہا: جی ہاں! ہمیں ہیہ بات انہی طرح ہے معلوم ہے۔ پھر حضرت علیٰ نے فرمایا: تو تمام اہل مدینہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کبھی حسن مسجد میں جاتے تو رسول خداً اپنا خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے آتے تھے اور حسن کو اٹھا کر دوبارہ منبر پر تشریف لاتے تھے اور حسن کو اپنی گردن پر بٹھا لیتے تھے۔ حسن کے پاؤں کے خلفال کی چمک معجد میں بیٹھے ہوئے آخری شخص تک کو دکھائی دیتی تھی۔

حسن ، رسول خداً کی اس شفقت و محبت کے عادی ہوگئے تھے۔ جب انہوں نے رسول خدا کے منبر پر ان کی جگہ کسی اور کو دیکھا تو وہ برداشت نہ کرسکے اور انہوں نے اس سے کہد دیا کہ ''میرے بابا کے منبر سے اتر جا اور اپنے باپ کے منبر پر جاکر بیٹھ۔'' خدا کی قتم! میں نے حسن کو ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ تم سے منبر سے اتر نے کا مطالبہ کرے۔

جبال تک (حفرت) فاطمہ کا مسلہ ہے تو تم تو یہ بات جانتے ہی ہو کہ میں مہیں اپنے ساتھ ان کی ناراضگی کا مہیں اپنے ساتھ ان کی ناراضگی کا اظہار سن لیا تھا۔

خدا کی قتم! فاطمہؓ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں تہہیں ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے دوں اور میں ان کی وصیت کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔

حفزت عمر نے کہا: علی ابن باتوں کو رہنے دو میں جاکر فاطمہ ی قبر کھولتا ہوں اور ان کے جنازے کو باہر زکال کرنماز جنازہ پڑھتا ہوں۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: خدا کی قتم! اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرے بدن سے تیری گردن اڑادوں گا اوراس صورت میں تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔

حضرت علی اور ان کے مخالف کے درمیان کافی تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا اور قریب تھا کہ فریقین آپس میں کرا جائیں، مگر اس دوران بہت سے مہاجرین و انصار نے جمع ہو کر بھی بچاؤ کرایا اور صحابہ نے کہا کہ ہم اس بات پر ہرگز خوش نہیں ہو تھتے کہ اس طرح کے ست جملے رسول خدا کے ابن عم اور ان کے وصی سے کہے جائیں۔

اس دن فتنہ و آ شوب ہونے کو ہی تھا کہ لوگوں نے اس کو بڑھنے سے روک ویا۔

### قاضی ابوبکر کے اشعار

محدث كبير على بن عيسىٰ اربلي <sup>ل</sup>ه اپنى كتاب كشف الغمه (جلد دوم صفحه ١٩) ميس رقم طرازين:

میرے ایک دوست نے اہلسنت عالم قاضی ابوبکر بن ابی قریعہ (باقلانی) کے یہ اشعار مجھے سنائے جومیں یہاں درج کر رہا ہوں:

يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطئا فلر بما كشفت جيفة و لرب مستور بدا كالطبل من تحت القطيفة ان الجواب لحاضر و لكننى اخفيه خيفة لولا اعتداء رعية القى سياستها الخليفة و سيوف اعداء بها ها ما تنا ابدا نسقيفة لنشرت من اسرار ال محمد جملا طريفة يغنيكم عمار واه مالك و ابوحنيفة و اريتكم ان الحسين اصيب فى يوم السقيفة ولاى حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة و لماحمت شيخيكم عن وطى حجرتها المنيفة و لماحمت شيخيكم عن وطى حجرتها المنيفة اوه للمنبنة المناهة المنبيفة المناهة المنبية

ا۔ علی بن میسی اربلی قرن بفتم کے مشہور شیعہ عالم تھے۔ وہ کئ کتابوں کے مؤلف اور صاحب دیوان سے۔ "کشف السعمه فی معرف الانسمه" ان کی بی تالیف لطیف ہوکہ تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ (الکنی والالقاب، جلد دوم، صفحہ 19۔ مترجم فاری)

اے بمیشہ مشکل مسائل بو چھنے والے! بوشیدہ اشیاء کو ظاہر مت ہونے دوممکن ہے کہ بوشیدہ مسئلہ کسی مردار کی طرح سے قابل نفرت ہو۔

پوسیدہ مسلمہ کی سروار کی سرن سے ماہل کر طاہر ہو جا کیں تو یوں لگتا ہے کہ چادر اٹھانے پر اعلی نظاہر ہوا ہوں الگتا ہے کہ چادر اٹھانے پر طلبل ظاہر ہوا ہو۔ البتہ جواب حاضر ہے لیکن میں اس کے بیان کرنے کو پچھٹنی رکھوں گا۔ اگر رعیت کی زیادتی اور خلیفہ کی سیاست اور سزا کا خطرہ نہ ہوتا اور دشنوں کی ان تلواروں کا خوف نہ ہوتا جو ہمیشہ سے ہمارے سروں پر چلتی رہی ہیں تو میں تم سے آل محمد کے وہ اسرار بیان کرتا جو ہمیں امام مالک اور امام ابوصنیفہ کی روایات سے بے نیاز کردیتے۔

اور میں تمہیں میر بھی دکھا دیتا کہ حسین سقیفہ کے دن ہی قبل ہوئے تھے اور میں تمہیں ا میر بھی بتا دیتا کہ فاطمہ زبرا کو رات کی تاریکی میں کیوں وفن کیا گیا۔ اور میں تہبیں میر بھی بتا تا کہ شیخین کو بی بی کے هجرے میں داخل ہونے سے روکا کیوں گیا تھا۔ ہائے افسوس محمد مصطفی کی مبنی شدت غم سے وفات یا گئیں۔

#### سیدہؓ کے اوقاف وصدقات

ثقة الاسلام شیخ کلینی نے اپنی اساد سے ابوبصیر سے روایت کی کداس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا:

کیا پند نہیں کرتے کہ میں حضرت زہراً کا وصیت نامہ مہیں ساؤں؟

میں نے کہا: کیوں نہیں؟

امام علیہ السلام نے صندوق طلب کیا، اس میں ہے آپ نے ایک تحریر نکالی جس میں ہے میارت تحریر تھی:
ہے عبارت تحریر تھی:

• بسم الله الوحمن الوحيم. يه فاطمه بنت مُحدٍّ كى وصيت بي كداس كم سات باغ (١) عواف (٢) ولال (٣) برقد (٨) مبيت (٥) حنى (٢) صافيد (٤) مشربه ام

عالم بزرگوارسیدابن طاؤس (متوفی ۱۹۴۴ھ) اپنی کتاب کشف الحجہ میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت پیغیمرا کڑم اور حضرت امیر المومنین غریب نہیں تھے اور زمد کی خصلت کے لئے مفلس ہونا شرط نہیں ہے۔

تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلّی الله علیه وآله وسلّم نے ''فدک وعوالی'' کی جائیداد تیری دادی کو جبه کی تھی اور فدک اور عوالی کی سالانه آمدنی شخ عبدالله بن حماد انصاری کے قول کے مطابق چوبیں (۲۴) ہزار دینارتھی۔

ایک اور روایت میں فدک وعوالی کی سالانہ آمدنی ستر ہزار دینار کے برابر بیان کی گئی ہے۔ (انتہا کلام سید ابن طاوُس)

بیغمبراکڑم کے بعدسیدۂ کتنے دن زندہ رہیں

مؤلف کہتا ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد حفرت زہرآ کی زندگی کے متعلق راو یوں اور موزخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔

بعض مورضین نے زیادہ سے زیادہ جھ ماہ نکھا ہے اور بعض مورخیین نے کم از کم جالیس

ا۔ حضرت سیدہ نے فدک اور عوالی کا مطالبہ کیا تھا۔ عالباً لفظ ''عوالی'' سے مذکورہ سات باغ مراد ہیں۔ (مترجم فاری) دن لکھے ہیں۔ لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ حضرت سیدۃ اپنے والد علیہ الصلوۃ والسلام کی رصلت کے بعد بچانوے دن زندہ رہیں اور آپ نے تین جمادی اثانی البھ کو وفات پائی۔

محمہ بن جریر طبری امامی سند معتبر سے ابو بھیر سے نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: حضرت فاطمہ زبرا سلام القد علیہا نے بروز بدھ تین جمادی الثانی البھ کو وفات پائی اور ان کی وفات کا سب یہ تھا کہ عمر بن خطاب کے غلام قنفذ نے اپنے آ قا کے تھم سے بی بی کو گوار کی نیام ماری تھا جس سے ان کے بیٹے محن کا اسقاط ہوا۔ یہی ضربت سیدۃ کی شدید بیاری کا سبب بن گئی۔ حضرت سیدۃ کی شدید بیاری کا سبب بن گئی۔ حضرت سیدۃ نے اپنی بیاری کے ایام میں کسی بھی ظلم کرنے والے کو اپنی عیادت کی اجازت نہیں دی تھی۔

#### تمت بالخير







**414** 912110 ياصاحب الزمال ادركني



DVD Version

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (اردو)DVD

و یجیٹل اسلامی لائبر ری<sub>ک</sub> ۔

SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com